

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہیں

| سيرت ابن مشام ﴿ حصد دوم ﴾                        | ************                            | تام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن هشام                           |                                         | مصنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کامل تغییر)     | *************************************** | 7.7      |
| سابق لكچرار عيا و كما ك كالج بلده                | - 3                                     |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) |                                         | pt       |
| لعل شار برنٹرز                                   | *************                           | مطبوعه   |



## فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        |
| 9    | O اسراء یعنی رات کا سفراور معراج کابیان                                                |
| 10   | 🔿 رسول الله مثلَّ الله عليه مبارك                                                      |
| IA   | 🔿 معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّه مَثَّاتِیْم نے معراج میں ملاحظه فر مایا |
| ra   | O ہنتی اڑانے والوں کی سز اللّٰہ کی طرف ہے                                              |
| 12   | O ابواز بهرالدوی کاقصه                                                                 |
| ٣٣   | <ul> <li>ابوطالب اورخد یجه کی و فات اوراس کے قبل و بعد کے واقعات</li> </ul>            |
| 24   | O بنی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول الله مثالثی کی آمدور فت                      |
| MA   | 🔾 رسول اللهُ مَثَاثِثَةِ مُ کے ساتھ عداس نصرانی کا واقعہ                               |
| ٣9   | O حالات جن اور الله عزوجل ك قول و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن كانزول                    |
| ۴٠,  | O ایخ آپ کو قبیلے والوں پر پیش کرنا                                                    |
| ٣٣   | O سوید بن الصامت کا حال                                                                |
| 2    | O اسلام ایاس بن معاذ اور قصه البی الحسیر                                               |
| 2    | 0 انصار میں اسلام کی ابتداء                                                            |
| 4    | <ul> <li>واقعه عقبه الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس بے متعلقه واقعات</li> </ul>    |
| ۵۱   | o مدینے میں جمعہ کی پہلی نماز                                                          |
| ۵۱   | صعد بن معاذ رنی الدُونه اور اسید بن حفیر رنی الدُونه کے اسلام کا حال                   |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | 0 بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.   | O بارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا احتتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ar   | O سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77   | 🔿 قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49   | 🔿 عمروبن المجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41   | O عقبه دُوه م کی بیعت کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41   | O فصل - حاضرین عقبہ کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49   | 🔿 رسول الله مَنَا لِفَيْتُمْ بِرَحْكُم جِنَكَ كا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΔI   | O مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٧   | <ul> <li>(حضرت)عمری ہجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸   | O عمر مینکاندؤنه کا خط مشام بن العاص کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19   | 0 ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+   | <ul> <li>مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95   | O رسول الله مَا لَقَيْظُ مِلَى بهجرت O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95   | 🔾 قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول اللّہ مُلَا ﷺ کے متعلق آپس میں مشورہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90   | 🔾 نیم مَنَا نَفِیَتُم کا پنے گھر سے نکلنا اور علی میں اندور کو اپنے بستر پر جھوڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92   | 🔿 رسول الله مَا اللهُ مَا |
| 99   | O رسولِ الله مَثَّلَ الْقَيْمَ كَ حالات عَارِمِينِ ابو بكر كے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1++  | O رسول الله مَنْ اللَّيْرِ الله عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+1  | O ابوقیا فہ کا اسماء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+1  | O سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَيْهِم کے پیچھے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+1  | 🔿 رسول الله مَا الله عَلَيْمَ اللهِ كَا الله مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهِ كَا اللهُ عَلَيْمَ اللهِ الله عَلَيْمَ اللهِ الله عَلَيْمَ اللهِ الله عَلَيْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلِي اللهُ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَ |
| 1+4  | O رسول الله مَا الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله من الله الله من الله من الله من الله الله من ا |
| 1+9  | 0 مىجد كى تقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | مضمون                                                                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11+  | مسجد کی تغمیر کے وقت رسول اللّٰہ مُناکِیْ کِیْم کی بید پیشین گوئی کہ عمار کو باغی جماعت قبل کرے گی       | 0   |
| 111  | مها برین کارسول الله منگاتین کارسول الله منگاتین کے مدینے میں آملنا                                      | - 1 |
| III  | رسول الله مثل في الله خطبه                                                                               | 0   |
| 110  | رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ كَا دُوسِرا خطيه                                                   | 0   |
| IIY. | نبی مَثَالَیْنَا کُم کی وہ تحریر جومها جرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر لکھی تھی | 0   |
|      | رسول اللَّه صَلَّا لِللَّهِ مَا جرين اورانصار ميس بھائی جارہ قائم کرنا                                   |     |
| IFY  | ا بوا ما مه اسعد بن زراره کی موت اور بنی النجار کی سر داری کے متعلق رسول اللّه مثلَّاتِیْزُم کا فر مان   | 0   |
| 172  | نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                             | - 1 |
| 119  | ا بوقيس بن ا بي انس كا حال                                                                               | 0   |
| 122  | یہود یوں میں کے دشمنوں کے نام                                                                            | 0   |
| 100  | عبدالله بن سلام كا اسلام                                                                                 | 0   |
| 12   | مخيرٌ يق كااسلام                                                                                         | 0   |
| 12   | صفيه کی گوا چی                                                                                           | 0   |
| IFA  | یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                           | 0   |
| IM   | یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری ہے اسلام اختیار کرنے والے                                            | 0   |
| IMA  | منافقوں کی اہانت وذلت اوران کامسجد ہے نگالا جانا۔                                                        | 0   |
| 109  | سور هٔ بقر ہ میں منافقوں اور یہود یوں کے متعلق جونا زل ہوا                                               | 0   |
| 14+  | رسول اللهُ مَثَا فَيْنِيْمُ كَ بِإِس بِهِودا ورنصاريٰ كالجَمَّرُ ا                                       | 0   |
| IAI  | . کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                            | 0   |
| IAM  | يېود يول کا توريت کې سچې با تو ل کو چھپا نا                                                              | 0   |
| 110  | نېي مَنْ الْفَيْزَعْم کې دعوت اسلام پران کا جواب                                                         |     |
| IAD  | بنی قبیقاع کے بازار میں یہودیوں کا جمکھ عا                                                               | 0   |
| IAY  | رسول الله مثال الله مثالثة من الما الله الله الله الله الله الله الله                                    | 0   |
| 19.  | انصارکوا میں میں لڑادینے کی (یبود) کی کوشش                                                               | 0   |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 191  | ) ابو بکر صدیق بنی این از کے ساتھ فخاص کا حادثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| 194  | ) يېبو د کالوگول کو تنجوس کا تحکم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| 194  | ) صدافت ہے یہود کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| 199  | ﴾ جن لوگوں نے رسول الله مثالثینا ہے الگ ہو کرٹو لیاں بنالی تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| ***  | ) نزول (قرآن) ہےان کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1-1  | ﴾ رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ بِراكَ يَقِم كَ دُالْتِ بِرانَ كَا لَقَاقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| r+r  | ﴾ نبی منافقیوم کی جانب تھم رجم کے متعلق یہود کا رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| r+4  | ﴿ خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| r+4  | ﴾ رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ | 0   |
| 4.2  | ) عیسلی عَلائِظ کی نبوت ہے یہود یوں کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| ٢٣٢  | ) منافقوں کے کچھ حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| ٢٣٨  | ﴾ رسول الله منافية يؤم كے بيار صحابيوں كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| 11-  | تاریخ بجرت (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| ۲۳.  | ) غزوهٔ ودان آپ کے غزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ١٣١  | ) عبیدہ بن الحارث کا سریدا وریہ پہلا پر چم تفاجور سول اللهُ مَثَلِقَتِهُمْ نے باندھا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| ٢٣٦  | ﴾ سيف البحر كي طرف حمز ٥ مني الأبوء كاسريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| 10+  | عُزوهُ بواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| 10+  | ) غزوة العشير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| ror  | ﴾ سربيسعد بن ا بي و قاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| ror  | ) غزوهٔ سفوان اورای کا نام غزوهٔ بدرالا ولیٰ بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |
| ran  | ﴾ کعبے کی جانب قبلے کی تحویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 |
| TOA  | نغزوهٔ بدر کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| 109  | ) عا تكدينت عبدالمطلب كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| 777  | ﴾ کنانهاورقریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | O رسول الله مَنَا اللَّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَعَلَى اللَّهِ مَنَا السَّلَاثُ اللَّهُ مَنَا السَّلَّ كَا خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121  | o قریش کی طرف ابوسفیان کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121  | 🔿 بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی 🔻 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121  | O ان لوگوں کا وادی کے کنارے اتر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121  | 🔿 رسول الله مثلاثي التيم التيان كي تياري 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rzm  | o قریش کی آ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120  | O جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  | O الاسودالمحزومي كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144  | O عتبه کامطالبه اینے مقابلے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FLA  | 🔿 دونوں جماعتوں کا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 129  | 🔿 رسول اللهُ مَثَالِثَانِيَّةُ مُكَاسِينے بِرور د گار كوا مدا د كے لئے قسمیں دینا یا بتا کے دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rA+  | O آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MI   | 🔿 رسول اللهُ مَثَالِثَانِيَّةُ كَا مشركول بِرِكْكُريال بِحِينِكْنا اوران كالخلست كھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAY  | O مشركين كوتل كرنے سے رسول الله مثال الله مثا |
| MM   | 0 اميه بن خلف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAY  | 🔿 جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA   | O ابوجهل بن بشام كاقتل O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.  | 🔾 عڪاشه کي تگوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar  | o مشركين كا گڑھے ميں ڈالا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194  | <ul> <li>ان نوجوانوں کا بیان جن کے متعلق الذین یتوفا هم الملائکه ظالمی انفسهم نازل ہوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 192  | 🔾 بدر میں قید یوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191  | 🔾 ابن رواحه اورزید کے ذریعے خوشخبری کی روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 199  | O رسول الله مثال فيظم كى بدر سے واپسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳++  | ٠ النضراد رعقه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحه | مضمون                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|
| r.r  |                                                            |
| r.0  | o سہیل بن عمر و کا حال                                     |
| r.A  | 🔿 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                |
| 111- | O' زینب کامدینے کی جانب سفر                                |
| ۳۱۳  | 🔿 ابوالغاص بن الربيع كا اسلام                              |
| MIA  | O عمير بن وہب كا اسلام                                     |
| ~~~  | O قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے                   |
| ٣٢٢  | 0 بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام                      |
| rrr  | 🔾 سورهُ انفال کا نزول                                      |
|      | 🔾 فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                 |
| ra.  | 🔿 انصاراوران کے ساتھی                                      |
|      | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے              |
| 247  | O بدر کے روز مشرکین میں ہے جوتل ہوئے                       |
| 724  | 0 جنگ بدر کے متعلق اشعار                                   |
|      | 🔾 مقام كدر ميں بني سليم كاغزوه                             |
|      | 🔾 غزوة السويق                                              |
|      | 🔾 غزوهٔ ذی امر                                             |
|      | O بحرين كاغزوة الفرع                                       |
|      | 🔾 بن قدینقاع کا دا قعه                                     |
|      | O نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ |
|      | O كعب بن اشرف كاقتل                                        |
| ٣٣٢  | O محیصه اور حویصه کا حال                                   |
|      |                                                            |



#### <!-- The second of the second

#### بِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

# اسراء یعنی رات کا سفراور معراج کابیان

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ منافیق کو مجد حرام ہے مجداقصلی کی طرف جس کا نام بیت المقدس ہے جوملک ایلیاء میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو با تیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ منافیق کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود 'ابوسعید خدری' محل نبی منافیق (سیدتا) عائش معاویہ بن افی سفیان 'حسن بن ابی الحن بھری 'ابن شہاب زہری اور قادہ ٹھا ہی فیرہ اہل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام ہانی کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہر خص رسول اللہ منافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آپ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئی ائن اور (کھوٹے کھر سے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئی معاملہ تھا۔ اس میں عظمندوں کے کے اس سفر میں اور اللہ عزوج کی قدرت وسلطنت کے معاملوں میں کا ایک اہم معاملہ تھا۔ اس میں عظمندوں کے لیے ابن قدی ہے۔ ہوایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تقید بی کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پریفین رکھنے والوں کے لیے ٹابت قدمی ہے۔

غرض آنخضرت من النافی کو اللہ تعالی نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا را توں رات سفر کرایا کہ اپنی اشانیوں میں ہے جس قدر چاہے آپ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہ کو جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔ غرض مجھے جو ہا تیں معلوم ہوئیں ان میں یہ مجھی ہو کہ اللہ منافیقی ہوئیں ان میں ان میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑی ہو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ منافیقی کے پاس براق لایا گیا اور براق ایک چو پایہ ہے جس پر آپ سے پہلے کا نہیا وہ موار کرائے گئے تھے جو اپنا سم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

اس پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نگلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ملاحظہ فرماتے جارہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پنچے اور اس میں ابراہیم' مویٰ اور نبیٹی اور چند اور انہیاء ( مبلطہ) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ آپ نے انحیس نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تین برتن لائے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ سنا تین برتن فرمایا:

ا بن استحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث پہنچی ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ من تیز نے فرمایا:

بَيْنَا آنَا نَائِمْ فِي الْحِجْوِ إِذْ جَاءَ نِي جِبْوِيلُ، فَهَمِزَنِي بِقَدَمِهٖ فَجَلَسْتُ مَ فَلَمُ أَرَشَيْنًا، فَعُدْتُ فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمُ آرَشَيْنًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِي، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِي، فَقُمْتُ مَعَةً، فَخَرَجَ بِي النَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِي، فَقُمْتُ مَعَةً، فَخَرَجَ بِي النَّي بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِرُ هُ بِهِمَا رِجُلَيْهِ يَضَعُ يَدَةً فِي مُنْتَهِى طَرَ فِهِ، فَحَمَلَنِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِيْ لَا يَفُونَنَى وَلَا الْفُونَةُ .

ل (الف) میں فغرق ہے۔ تا (الف) میں فغوی ہے۔ تا (الف) میں فہدی ہے۔ (احم محمودی) سی (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو ہالکل ٹلط ہے۔ (احم محمودی)

ه (ب) میں یحفز زائے معجمہ ہے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چھور ہاہے۔ (احم محمودی)

'اس ا بنا ، میں کہ میں (مقام) جرمیں سور ہا ہوں کہ میر ب پاس جرمیل آئے۔ پھر انھوں نے جھے اپنے پاؤں ہے د بایا تو میں (اٹھ کر) میٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز ند دیکھی تو پھر میں اپنی آ رام کا ہ کو کو اون (یعنی پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھر وہ آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف اونا تو تیسری باروہ میر ب پاس آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میر اباز و پکڑلیا تو میں ان کے ساتھ اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میر اباز و پکڑلیا تو میں ان کے ساتھ انٹھ کھڑا: واتو وہ جھے لے کر مسجد کے دروازے کی طرف نظے تو میں کیا و پھیا ہوں کہ ایک سفید چو پایہ خچر وگد ھے نے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی رانوں میں دو پنگھ ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کوکر بیدر با ہے (اس کی صفت ہے ہے) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گا باؤں رکھتا ہوں کہ بعد میرے ساتھ نگل چلے۔ نہ وہ جھے سے دور ہوتے اور نہ میں ان سے '۔

ابن استی نے کہا قمادہ ہے مجھے حدیث پینی ہے۔انھوں نے کہا مجھے سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ منافیۃ نم نے فر مایا:

لَمَّا دَنُوْتُ مِنْهُ لِآرُكَبَهُ شَمَسَ فَوَضَعَ جِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِي يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبُدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكُرَمَ عَلَى اللهِ مِنْهُ، قَالَ: فَاسْتَخْيَا حَتَّى إِرْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

"جب میں اس پر سوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جبر مل نے اپناہاتھ اس کی ایال پر رکھا اور کہا اے براق تو جو کچھ کر رہا ہے اس سے پہلے جھے شرم نہیں آتی ۔ اللہ کی تشم! محمد سے پہلے جھھ پر کوئی القد کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرمایا تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ بسینہ ہو گیا اور خاموش کھڑ اہو گیا یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا"۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھر رسول القد سن پینے اور جبریل بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو افرد دوسر سے چندا نبیاء ( میں ساتھ کے آپ کو اور دوسر سے چندا نبیاء ( میں ساتھ کے آپ کو اور دوسر سے چندا نبیاء ( میں سے ساتھ پایا تو رسول القد سن پینے تو ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی ۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ساتھ پایا تو رسول القد سن پینے کے ان میں سے نوش فر مایا اور میں شراب تھی اور دوسر سے میں دودھ۔ رسول الله من پینے نم دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں۔

راوی نے کہا تو جریل مین نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے پرلگ گئی اور شراب آپ لوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ من آئے کم مکہ کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پہنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بیتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی تتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (من انٹیزم) بیر مسافت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

راوی نے کہا کہ اسبب سے بہت ہے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اورلوگ ابو بکر کے پاس گئے اوران سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تمہیں تمہارے دوست کے متعلق (اب بھی کو کی حسن ظن) ہے۔وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اوراس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

راوی نے کہا تو ابو بکڑ نے کہا: تو کیاتم ان کو جھٹلاتے ہوانہوں نے کہا: کیوں نہ جھٹلا کیں ۔ لووہ تو مسجد میں لوگوں سے بیان کرر باہے ۔ ابو بکڑ نے کہا: واللہ اگرانہوں نے ایسا کہا تو پچ کہا۔ تہہیں اس میں چرت کیوں ہے ۔ واللہ انھوں نے تو جھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کے باس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آ ان سے زمین تک رات یا دن کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اس کی تقد لیق کرتا ہوں اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ (عقل سے ) دور ہے ۔ جس سے تم تعجب کرر ہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ عن بیتے اور عض کی اے اللہ عن بیتے المقدس تشریف کی اے اللہ کے بی رائے گئے تھے۔ فر مایا: نعم ، ہاں! عرض کی اے اللہ کے بی اس کے اوصاف جھے سے بیان فر مایے کیونکہ میں وہاں جاچکا ہوں۔

حسن في كما كدرسول الله منافية م فرمايا: فَرْفِعَ لِنْ حَتَّى نَظَرْتُ اللهِ.

"وه میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اے دیکھنے لگا"۔

پھر رسول اللہ منی فیزیم ابو بھر منی دونہ ہے اس کے اوصاف بیان فر مانے لگے اور ابو بھر میں دونہ عرض کرتے جاتے تھے آپ نے بچے فر مایا۔ بیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو جو چیز اس میں کی آپ ان ہے بیان فر ماتے وہ عرض کرتے جاتے ۔ آپ نے بچ فر مایا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہاں تک کہ جب بیان ختم ہوگیا تورسول اللہ منی فیز کے ابو بکر میں دونہ سے فر مایا:

أُنْتَ يَا أَبَابُكُرِ الصِّيدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای دن آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نَ كَبَاكَ اللهُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظارہ ہم نے جھے کو دکھایا اور جس درخت پرقر آن میں لعنت کی گئی بیتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آز مائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بیدڈ رانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله سن ثیر نظر کے رات کے سفر کا بیروہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے بینجی ہے اور قبادہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن منتبہ بن المغیر ہ بن الاضنس نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان بنی دین سخت جب رسول اللہ مناقظیم کے متعلق بوجھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف کا ایک سچا خواب تھا اور حسن کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نجے اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولِيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾

''اوراللّه عزوجل کے اس قول کے سبب سے جوابراہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزندے کہا:

﴿ يَا بُنَّى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ نِي أَذْبَحُكَ ﴾

بیٹے میں خواب میں دیکھر ہا ہوں کہ میں نے مجھے ذیج کردیا ہے'۔

پھر آپ نے اس پر عمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء منطقیم پر جو وحی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہے اورخواب میں بھی۔

ابن ایخل نے کہا: مجھے پہ خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْ فِیْ فر مایا کرتے تھے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقَظَانُ.

''میری آئنکھیں سوتی ہیں اور میر ادل جا گنار ہتا ہے'۔

پی اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ تقیقت کیاتھی۔غرض آپ وہاں (بیعنی بیت المقدس کو) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جو جو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں چاہے نیند میں ہویا بیداری میں ۔غرض بیوا قعد حق اور سے ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول القد منافی آفر نے ابراہیم ومویٰ ونیسیٰ منطقیہ کو جب اس رات دیکھا تو صحابہ ؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أُمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلا صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسَى فَرَجُلْ آدَمُ طُويْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلُ آدَمُ طُويْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلُ أَخْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَرُجُلُ أَخْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَيُحَالِ شَعْوَدِ مَنْ الْمُعَلِي وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَيُعْلَى الْمُعْوِيدِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَيُعْلِى اللهَ عَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُولَةُ ابْنُ مَسْعُودِ الشَّقَفِيْ .

''ابراہیم' (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست (یعنی خود نبی کریم منافیلاً) سے زیادہ مشابہ کی کونہیں دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔ اور موک علائلا تو ایک گندم گوں لمبے' دیلے پتلے' گھونگروالے بال والے بلند بین شخص تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور عیسیٰ بن مریم علائلاً تو ایک سرخ (وسیید) میا نہ قد سید ھے بال اور چہرے پر بہت سے خال والے شخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیال کرو گے کہ ان کے سرسے پانی ٹیک رہا ہے حالانکہ وہاں پانی نہیں۔ تم میں سے ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروة بن مسعودا تھی ہیں'۔



### رسول الله منالينينكم كاحليهمارك

ابن ہشام نے کہارسول اللہ من ٹیل کا حلیہ جس کا ذکر نعفرہ کے آ زا دغلام عمر نے ابراہیم بن محمد بن ملی بن ابی طالب کی روایت ہے کیا ہے یہ ہے۔انھوں نے کہا کہ ملی (منی ندر) جب نبی منافیظ کا سرایا بیان كرتة تو كہتے كه آپ نه بهت دراز قامت تھے نه بهت پسته قد میانه قامت لوگوں میں تھے اور نه بهت گھونگروالے بال والے تھے' اور نہ بہت موٹے اور نہ بہت و ملے یتلے' سفیدریگ میں سرخی مجلکتی ہوئی' سرمگیس آ تکھیں' پیونوں کے کنارے دراز' بڑے بڑے جوڑ بند' شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا' سینے ہے ناف تک بالوں کی باریک لکیر'تمامجسم بالوں ہے خالی ہتھیلیاں اور تلوے پر گوشت' رفتار میں قدم ( مبارک ) زمین پر کتے نہ سے (یعنی تیز رفتار) گویا نشیب کی جانب چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فر ماتے تو فورا توجہ فر ماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین مُنَا ثَیْرَمْ منتے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ سخی ، جراکت میں سب سے زیادہ توی دل گفتگو میں سب سے زیادہ سے ' معاہدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کر بمانہ اخلاق پہلے بہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا' اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔آ یا ہے محبت کرنے لگا۔آ یہ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آ یہ کا سانہ آ یا ہے پہلے کسی کو دیکھانہ آب منافیظم کے بعد کی کو۔

ابن ایخی نے کہا مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہانی ہے جن کا نام بند تھا' رسول الله منافیز کے اسراء کے متعلق جوروایت بینجی' اس میں بیرتفا۔ که وہ کہا کرتی تھیں : که رسول الله منگاتین کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس رات میرے ہی گھ میں تھے اور میرے پاس ہی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔اس کے بعد آ رام فر ما یا اور ہم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللّٰہ منافیقیلم نے ہمیں جگا یا اور جب آ پ نے تسبح كى نماز بره كى اور ہم نے بھى آ ب كے ساتھ نماز برھ كى تو آ پ نے فر مايا:

يَا أُمَّ هَانِي لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلْذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَس فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلاّةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اےام ہانی! میں نے رات کی آخری نمازتو تم لوگوں کے ساتھ اسی وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور و ہاں نماز پڑھی۔ پھرمبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڑھی جبیا کہتم دیکھر ہی ہو'۔

پھرآپ کھڑے ہوگئے کہ باہرتشریف لے جا کیں تو میں نے آپ کی جا درکا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے جا درہٹ گئی تو ایبا معلوم ہوا کہ قبطی کپڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آپ سے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی ایت لوگوں سے نہ بیان فر ماینے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا:
تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا:
وَاللّٰٰہِ لَیْاْ حَدِّدَ نَنْهُمُوہُ وُ۔

''والله! میں بیتوان سےضرور بیان کروں گا''۔

تو میں نے اپنی ایک حبشہ لونڈی ہے کہا کہ رسول اللہ منگا پینے کے بیچھے بیچھے جاتا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اورلوگ آپ کواس کا کیا جواب ویتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ منگا پینے ہم ہا ہمرلوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ حیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (منگا پینے ہم) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی سے نہیں آپ نے فرمایا:

''اس کی علامت یہ ہے کہ میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس گزراجوفلاں وادی میں تھا تو اس قافلے کے اونٹوں کو (میری سواری کے) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں شم کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام ضجنان میں فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی۔ میں نے اس کے ڈھکنے کو کھولا اور جو جیز اس میں تھی وہ پی لی۔ پھر جسیا تھا اس پروییا ہی اے ڈھا تک دیا۔ اس کی ایک اور عام میں ہوں کا قافلہ اس وقت میں مقام بیناء کو وقت ہے۔ اس کی ایک اور عالم میں ہوں کی ان کا قافلہ اس وقت میں مقام بیناء کو وقت ہے۔ اس کی آگے ایک بھورا سیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ مقام بیناء کو وقت ہے۔ اس کی آگے ایک بھورا سیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ

تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑ ہے تو انھیں پہلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آپ نے بیان فر مادیا تھا (بیعنی وہ پہاڑی سے اتر کر آگے بڑھ چکا تھا) اور ان لوگوں نے ان (قافلے والوں) سے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہ اس میں انھوں نے پانی بھر کر رکھا تھا اور اسے دھا تک بھی دیا تھا لیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آپ کے دھا تک بھی دیا تھا لیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آپ تھے تو انھوں نے بھی کہا کہ اس نے بچ کہا۔ بے شک ہمار ہے اونٹ اس وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بد کے سے اور ہمارا ایک اونٹ بھا گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ واز سی جو ہمیں اس جانب بلار ہا تھا حتی کہ ہم نے اس (اونٹ) کو پکڑ لیا۔







ابن المحق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری بنی ہوند کی روایت بیان کی کہ انھوں نے کہامیں نے رسول اللہ منافظ میں موریہ ) فرماتے سنا:

لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ وَ لَمْ أَرَشَيْنًا قَطَّ اَحْسَنَ مِنهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ اللّهِ مَيْتُكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيْهِ حَتَّى انْتَهٰى بِي وَهُوَ الّذِي يَمُدُّ اللّهِ مَيْتُكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيْهِ حَتَّى انْتَهٰى بِي وَهُوَ اللّهِ مَاكِ يَمُن الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ اَبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ اَبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلْمَاعِيْقِ مَلَكُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ اللّهُ مَلْكُ مِنْ اللّهُ مَلْكُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ مَلْكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلْكِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ مَلْكِ مَلْكِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ مَلْكِ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكِ اللّهِ مَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

''بیت المقد سیس جو پچھ ہوااس سے جب میں فارغ ہواتو سیر هی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تمہارے مردے اپنی آ تھیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میر ہے ساتھی نے مجھے اس پر چڑ ھادیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( تگہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( تگہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ ہارہ ہزارفر شیخ ہیں' ۔

راوی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول الله منافق کم بیان فر ماتے تو فر مایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلْاَ هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هٰذَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُوقَدُ بُعِتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

'' تیرے پروردگار کے کشکر کواس کے سواکوئی نبیس جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ مجھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہوئے اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔

ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ سن اللہ عظم سے حدیث می تھی بیان کیا کہ آ یے نے فرمایا:

تَلَقَّنْنِى الْمَلَائِكَةُ حِيْنَ دَحَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَلْقَنِى مَلَكُ إِلَّا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ خَيْرًا وَيَدْعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِى مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّا الْمَا لَمُ يَضْحَكَ وَلَمْ اَرَمِنُهُ مِنَ الْبِشُو مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدْعُولِيلَ يَا جِبُويْلُ مَنْ هٰذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِبُويُلُ يَا جَبُويْلُ اللهِ عَلَى الْمَدِيلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبُويْلُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

''جب میں دئیوی آساں میں داخل ہوا تو مجھ نے فرشتوں نے ملاقات کی اور ہر فرشتہ مجھ سے ہوئے اورخوشی خوشی ماتا' اچھی بات کرتا اورا تھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مجھ سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ مگر وہ نہ ہنا اور نہ اس کے چہرے پر میں نے وہ خوشی دیکھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبر باٹ سے کہا اے جبر باٹ ہیکون ما فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے میا فرشتہ ہے جس نے مجھ سے بات تو ولی ہی کی جیسی تمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے مجھ سے بنس کر (بات) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی ووسروں کے چہرے پر دلیے کی اور نہ میں نے آپ سے جہرے پر دلیے کی اگر اس نے آپ سے جہرے پر دلیے کی اور سے بنس کر بات کر نے والا ہوتا تو

ضرورا آپ سے بھی ہنس کر بات کرتا لیکن حالت یہ ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ یہ دوز خ
کا منتظم ما لک ہے۔ رسول اللہ ؓ نے فر مایا: میں نے جریل سے کہاوہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر
ہے جس کے متعلق اس نے تم سے بیان فر مایا ہے کہ وہ وہ باس (کا) امانت دار سردار ہے۔ کیا تم
اسے حکم ندوو گے کہ وہ مجھے دوز خ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے ما لک!
محمد (منگا فیر کے) کو دوز خ (کے بجائبات) دکھا نے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے ما لک!
وہ (دوز خ) جوش میں آگیا اور بلند ہوگیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہان تمام چیزوں کو جفعیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جریل سے کہا اسے حکم دو کہ اس کواس کی جمعیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جریل سے کہا اسے حکم دو کہ اس کواس کی حکمہ پرلونا دے ۔ فر مایا تو انھوں اسے حکم دیا تو اس نے اس (دوز خ) سے کہا خاموش ہو جا۔ پس فرا بی اس جگہ پر چلاگیا جہاں سے وہ ذکلا تھا۔ میں نے اس کے لوٹے کو سایہ پڑنے کے مشابہ وہ اپنے اس خاصور کی کہا کہ دیا ''۔

اور ابوسعید نے اپنی حدیث میں رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَلْمُنْ أَلّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمِ

لَمَّا دَخَلْتُ السَّمَاءَ اللَّهُ أَيْا رَأَيْتُ فِيهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرُوَاحُ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ خَيْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِن جَسَدٍ طَيِّبٍ وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ أُفِّ وَ يَعْسِ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ خَيِيْتُهُ خَوَجَتْ مِن جَسَدٍ خَيِيْتٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا أَبُولُكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرُواحُ ذُرِيَّتِهِ فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ شُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ شُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيّبَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَيْبُ

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْاَفُهَارِ يَقُذِفُوْنَهَا فِي أَفُواهِهِمْ فَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَوُلَآءِ اكَلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونَ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ جِيْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطُونَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولًا إِيَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولًا إِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَخُمْ سَمِيْنْ طَيِّبْ إِلَى جَنْبِهِ لَحْمْ غَتْ مُنْتِن يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُرُكُوْنَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَتُركُوْنَ مَا اَحَلَّ اللَّهُ عِنَ النِّسَآءِ وَ يَذْهَبُوْنَ اللّٰي مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَتُركُوْنَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ اللّٰهِيمُ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اَوْلَادِهِمْ .

'' میں جب دنیاوالے آسان میں واخل ہوا تو وہاں ایک خض کو جیضا ہوا دیکھا۔ اس پر بی آ دم کی روحیں چین کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر روحیں چین کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھی روح ہے جوا چھے جسم سے نگلی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری ہوا لیتا ہے اور کہتا ہے تھو ہے اور تیوری چڑ ھالیتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جوخبیث جسم سے نگل آئی ہے فر مایا: ہیں نے کہا اے جبر بیل ایدیا ہے اور کہتا ہے انسوں نے کہا اے جبر بیل ایدیا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جوخبیث جسم سے نگل آئی ہے فر مایا: ہیں نے کہا اے جبر بیل ایدیا وی اور جب ان کے باس سے ان میں کے ایما ندار کی روح گزرتی ہے تو اس سے خوش کی جاتی ہیں تو جب ان کے باس سے ان میں کے کافر کی روح کزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھو تھو کرتے ہیں اور فرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گذر ہی کہ کر تھوتھو کرتے ہیں اور فرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گذر ہے جسم سے گندی روح نگلی ہے۔

میں سے ان عور توں کو تو چھوڑ دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ان میں ہے جن کو ان پر حرام کیا ہے وہ اضیں کی جانب جاتے ہیں۔فر مایا پھر میں نے ایسی عور تیں دیکھیں جو اپنی چھاتیوں سے لئکی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبر بل بیہ کون ہیں۔ انھوں نے کہا بیہ وہ عور تیں ہیں جنھوں نے کہا بیہ وہ وہ تیں ایسا بچہ داخل کر دیا جو ان کی اولا دمیں سے نہ تھا'۔ ہیں جنھوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ من اللہ علی المؤ آقی ا اُد حَلَّتْ عَلَی قَوْمٍ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ فَا کُلَ حَرَابِنَهُمْ وَ اطّلَعَ عَلَى عَوْرَ اِتِهِمْ.

این انجی عَوْرَ اِتِهِمْ.
علی عَوْرَ اِتِهِمْ.

''اللّه کاغضب اسعورت پرسخت ہوگیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بیچے کو داخل کر دیا جوان میں کانہ تھا۔ پھراس (بچہ) نے ان کا مال معیشت کھالیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھے لیں''۔ پھر حدیث الی سعید الحذری بنی ہدر کے جانب مراجعت کی رسول اللّه منافظ آنے فرمایا:

ثُمُّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى بْنُ مُرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكِينًا قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةَ فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ صُوْرَتَهُ كَصُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا آخُوكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ فَسَأَتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ يُقُولُ رَسُولُ اللهِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ مَكَانًا عَلِيًا قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ الْمُعَمِّدُ فِيهُ الْمُعَلِيمُ الْعُثْنُونِ لَمْ آرَكَهُلًا آجُمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ السَّمَاءِ الْمَعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْمَعَدِيلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّدُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّاعِقِقِيقُ مَنْ رَجَالِ شَنُوةً فَقُلْتُ لَهُ مَنْ السَّمَاءِ السَّاعِقِيقِ فَإِنَا عَلْمُ الرَّونَ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ آوَمُ طُولِيلٌ آفَتَى كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوةً فَقُلْتُ لَهُ مَنْ السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِلَى السَّاعِةِ فَإِلَى السَّاعِقِةِ فَإِذَا فِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ الْمَالِيلُ اللهِ الْمَالِقِيقِ اللهُ الْمُعَمِّلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِّي وَلَى السَّمَاءِ السَّاعِقِقِ فَإِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ الْمُعَلِّي وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ اللهُ

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پرلے گیا تو اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی نیسیٰ بن مریم

اوریجیٰ بن زکریا (منطق)موجود ہیں فرمایا۔ پھروہ مجھے تیسرے آسان پر لے گیا تواس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت چودھویں رات کے جیاندگی می ہے۔فر مایا میں نے کہا اے جریل بیکون ہے۔ انھوں نے کہا بیآ یہ کے بھائی پوسف بن یعقوب ہیں۔فرمایا پھر مجھے چوتھے آ سان پر لے گیا تو اس میں' میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے بوجھا وہ کون ہے۔انھوں نے کہا بیاوریس میں۔راوی نے کہا کہرسول اللہ من اللہ فرمایا کرتے: ورفعناہ مكانا عليا. (لعني كلام مجيد ميں جو بيالفاظ ہيں وہ اى مرتبہ كوظا ہركررہ ہے ہيں) ہم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فرمایا پھر مجھے یانچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بڑی داڑھی والا کسی میا نہ سال شخص کواس ہے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔فر مایا میں نے کہا اے جبریل پیکون ہے انھوں نے کہا بیرا پی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں ۔فر مایا پھر مجھے حیثے آسان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم گوں شخص دراز قامت بلند بنی ہے۔ گویا کہ وہ قبیلہ شنؤ ہ کے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جریل پیکون ہے؟ انھوں نے کہا یہ آ یہ کے بھائی مویٰ بن عمران ہیں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر بیٹیا ہوا ہے جس میں روز انہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہارے دوست (لیعنی خود ذات مبارک نبی ) ہے زیادہ کسی اور کونبیں دیکھااور نہتمہارے دوست ہے مشابہ کسی اور کواس ہے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہااے جریل پیکون ہے انھوں نے کہا بیآ یہ کے والد ( یعنی دادا) ابراہیم میں ۔ فر مایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک جیموکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تورسول اللہ من تی تی نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن اکلی نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود بن دنو کے ذریعے رسول اللہ سائی تین ہے روایت پہنی کہ ہر آ سان پر جب آ ب کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آ نے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے جبریل بیر (تمہارے ساتھ) کون ہے تو جبریل کہتے ہے کہ سائی تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے ۔ اللہ اس بھائی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک آیہ آ ب کو لے کروہ ساتویں آ سان پر پہنچ پھر آ پ کو آ ب کے پروردگارے یاس پہنچایا گیا۔ پھراس نے آ ب پرروزانہ بچاس نمازی فرض فرمائیں۔ راوی نے کہا

#### كدرسول الله من في المنافقة أفي ماما:

فَأَفْقَبَلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلُةٌ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُخَقِّفَ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَلَى فَقَالَ لِنَي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنَي عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَجَعْتُ اِلَّذِهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اللَّي أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيْنُ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لَتُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِلِ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلاّةً. '' پھر میں واپس آیا اورمویٰ بن عمران کے پاس ہے گز را۔اور وہتمہارے لیے بڑے اچھے تخص نکلے۔انھوں نے مجھ سے یو چھا کہ آ یہ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ بچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بڑی ہو جھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ اینے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائے اوراس سے درخواست سیجے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت یرے (اس) بوجھے کو کم کر دے۔ پس میں واپس گیا اوراینے یرور دگارے درخواست کی کہ مجھ

یرے اور میری امت برے بوجھ کم کرے تو اس نے دس (نمازیں) کم کردیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے یاس ہے گزرا۔انھوں نے مجھ سے پھروییا بی کہا۔تو پھر میں لوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر دیں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اس طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پروردگارے درخواست کیجے یہاں تک کہ یہ تخفیف روزانہ یانچ نمازوں تک بننچ گنی۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے یاس ہے گزرا۔ پھر انھوں نے مجھ ہے و بیا ہی کہاتو میں نے کہا: میں اپنے پروردگار کے یاس بار بارگیا اور اس سے درخوا ست کی حتیٰ کہ جھےاس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں کروں گا پس ان نمازوں کوئم میں سے جو تخض ایمانداری کے ساتھ ۔ ثواب مجھ کرا داکرے گااس کو بچاس فرض نماز وں کا جریلے گا''۔

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ.

محرًا ورآ ل محرَّ برالله كي رحمتيں ہوں



## 

ابن اتنی نے کہا کہ رسول اللہ سٹائٹیٹم اپنی تو م کے جیٹلانے اور تکلیف دینے اور ہنسی اڑانے کے باوجود اللہ کے حکم پرصابر رہ کر تو اب بجھ کر اس کو تصبحت فر ماتے رہے۔ ججھ سے بیزید بن رو مان نے مروۃ بن زبیر سے صدیث بیان کی کہ آپ کی تو م میں ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں پانچ تھیں اوریہ (لوگ) اپنی قو م میں بلندیا بیا اورس رسیدہ متھے۔

بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب میں کے الاسود بن المطلب بن اسدابوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ منا ﷺ نے اس کی ایڈ ارسانی اور تشخر کے سبب ہے اس کے لیے بدیا فر مانی تھی اور فر مایا تھا: اَللّٰهُ مَّهَ اَغَم بَصَرَهُ وَ اثْبِکلُهُ وَلَدَهُ.

" یااللہ!اس کواندھا کردے اور اس کواس کے لڑے کی موت پرلا"۔

اور بنی زہر و بن کلاب میں سے الاسود بن عبد بیغوث بن و جب بن عبد مناف بن زہر ہ ۔ اور بنی مخز وم بن یقظة بن مرق میں سے الولید بن المغیرة بن عبد اللّٰدا بن عمر بن مخز وم ۔ اور بنی مہم بن عمر و بن بمصیص بن اللعب میں سے العاص بن وائل ابن ہشام ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم اور بنی نتر اعد میں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمر و بن بوی ابن ملکان۔

"(اَ نِي اَ اِن اِن اَ اِللَّهِ عَلَم مَحْقِيدِ وَيَا كَيَا بِالسِي صَافَ صَافَ (وُ نَظَى كَي جُوتُ ) بيان مَراور مشركين كَي جَانب سے اپنی توجہ بنا لے۔ تیری حفاظت کے لیے ان بنسی اڑا نے والوں و اُم و كَمِي ليس گی جانب کے ماتھ اور دوسر ہے معبودوں كا بھی ادعار کھتے ہیں۔ پس وہ قریب میں جان لیس گے ( كمان كا كيا حشر ہونے والا ہے )"۔

جھے ہے بزید بن رومان نے عروہ بن زہیرہ غیرہ علماء سے روایت کی کہ جبریل رسول اللہ سن فیلم کے پاس
اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ وہ آکر کھڑے بوگے اور رسول اللہ سن فیلم بھی
ان کے باز وکھڑے بہوگئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزراتو (آپ نے یا جبریل نے) اس کے بمنہ پرایک مبزرنگ کی چھی بھیکی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد لیغوث آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پین کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلند (کی بیماری میں مبتالا ہوگیا اور اس کی وجہ سے وہ بیٹ بچول کرمرا) اور ولید بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جواس کے پاؤں کے نشخ بین مغیرہ آپ کے پاس سے برسول بہلے بھی لگا تھا جس کا سب بیتھا کہ وہ بی خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے جارہا تھا جو اپنے تیرورست کررہا تھا۔ ان تیروں میں سے ایک تیراس کے تبد میں اٹک گیا اور اس کے پاؤں میں وہ خراش لگ ٹی اور کھوڑیا وہ اس ب جوا اور عاص بن وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤں کے تو سب جوا اور عاص بن وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤں کے تلو ہے کی جانب اشارہ کیا اور وہ اپنے گدھے پر طائف کو جانب اشارہ کیا اور وہ اپنے گلے گی اور دار درخت پر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پاؤں کے تلو سے میں کا شاپجھ گیا اور اس کی موت کا سب بین گیا اور حارث بن الطلاطلہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے برطانف کو جانب اشارہ کیا تو اس کے پاؤں کے تلو سے میں کا شاپجھ گیا تو اس کے براتو اس کے برگی اور اس کی موت کا سب بن گیا اور حارث بن الطلاطلہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے سرکی جانب اشارہ کیا تو اس سے گزراتو اس کے سرکی جانب اشارہ کیا تو اس سے درد کے ساتھ بیپ نگلئے گی اور اس کوموت کا مزا چکھا دیا۔



لے رئی نعل ہے جس کی ضمیر غائب دونوں کی محمل ہے لیکن گمان غالب سے ہے کہ جبریل نے پیچنکی ہوگی۔ (احمرمحمودی) علی (الف) میں حبنا کے بجائے جبنا جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی منا سبت نہیں رکھتا۔ (احمرمحمودی) علی (ب ج و) میں ریض ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی ہیں جیڑھ گیا۔ (الف) میں ربھر صادمہملہ ہے ہے جس کے معنی انتظار کرنے ادر تفہرنے کے ہیں۔ پہلانسخدزیا دہ موزوں ہے۔ (احمرمحمودی)

#### ابوازيېرالدوسي كاقصه

این اتحق نے کہا کہ جب ولید کا وقت موت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا چوتین تھے۔ بشام بن الولید ولید بن الولید اور خالد بن الولید اور ان سے کہا: اے میرے بچو! میں تمہیں تین با توں کی وصیت کرتا ہوں ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بی خزاعہ سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا الحمالا نکہ خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری بیں لیکن مجھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تمہیں گالیاں دی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری بیں لیکن مجھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تمہیں گالیاں دی جانیں گی ۔ اور بی ثقیف پر جو سود کی میری رقم ہاں کو بھی بغیر لیے نہ چھوڑ نا اور ابواز بیہ دوی پر شرمگاہ کے متعلق جو میرا خونہا ہے وہ بھی تم سے جھوٹ نہ جائے ۔ ابواز بیہ نے اپنی ایک بیشی اس کے نکاح میں دی تھی۔ پھر اس نے اس کو اس کے پاس جانے سے روک لیا۔ اور اس کے پاس اس کو جانے نہ دیا چی کہ دوہ مرگیا۔ پھر جب ولید بن مغیرہ مرگیا تو بی مخزوم نے بی خزاعہ پر ولید کا خون بہا لینے کے لیے تملہ کر دیا اور کہا کہ تمہار سے آدمی کے تیر نے اس کو مار ڈالا اور بی کعب عبدالمطلب بن ہاشم کے حلیف تھے۔ پس بی خزاعہ نے ان کی اس بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ بوااور آبس کے تعلقات نے شدت اختیار کی بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ بوااور آبس کے تعلقات نے شدت اختیار کی بات میالانکہ ولید کو جس شخص کا تیر لگا تھا وہ خزاعہ کی ایک شاخ بی کعب بن عمرو میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ، بن عبر اللہ بن عمر بائد بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن

إِنِّي زَعِيْمُ أَنْ تَسِيْرُوْا فَتَهْرَبُوْا وَأَنْ تَتُوكُوا الظَّهْرَانَ تَغْوِی ثَمَالِبُهُ

"میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہتم (اپ وطن سے) چلے جاؤاور بھاگ جاؤاور مقام ظہران کو

(ویران کر) چھوڑو کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چینی چلاتی رہیں (تو تم آفوں سے چکے جاؤے گئے ۔

جاؤے گے)۔

وَأَنْ تَتُوكُوا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا وَأَنْ تَسْأَلُوْ أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ل (بجود) میں فلا قطلنہ ہے جس کے معنی ہیں خون نہ کرتا' بدلہ لیے بغیر نہ چیوڑ تا (الف) میں فلا قطلبتہ لکھ دیا جومعنی کو بالکل الن دیتا ہے بعین خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرتا اور بیمعنی آ گے آنے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی اخشی ان تسبو ابعد لیعنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ لو گئولوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تنہیں بزول کہا جائے گااس لیے ننخ (الف) غلط ہے۔ (احمرمحودی)

اور وادی اطرقا کے کنارے کے بیکھٹ کو جھوڑ دو اور پیلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أَنَاسُ لاَ تُطُلُّ دِمَانُنَا لَ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں ده سر برآ ورده نبیس بوسکتا"\_

اورظہران وارا کہ۔ بی خزاعہ کی شاخ 'بی کعب کے رہنے کے مقامات تنھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون بی کعب بن عمر والخز اعی کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے:

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا تَزُولُ كَوَاكِبُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعونس تو واللہ ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے اییا (سخت)معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تاریے ٹوٹ پڑیں۔

وَيُضْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنٌ بَعْد مُسْمِنِ وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چر بی والا کے بعد دیگرے کچیڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبر دی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے کل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا آكُلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جبتم اپنی رونی اور حریرہ کھالو گے تو مجرتم میں کا ہرایک ولید برگریہ وزاری کرے گا''۔

پھران لوگوں میں میل ملا ہے ہو گیا اوران کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا بچھ حصہ دیا اور بچھ جھے سے وہ دست بردار ہو گئے اور جب ان لو گوں میں سلم ہوگئی۔ تو جون بن ابی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل "جب ہم نے سلح کر لی تو تعجب ہے بعض عورتیں اور بعض مرد کہنے لگے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں ( خون بہا کا ) مار برداشت کیا۔

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُوْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوُا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَابِلِ ( انھوں نے کہا) کیاتم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے (اینے باتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو ناپیند کرو گے۔اورابھی تو تم نے ایبا (سخت) معرکہ دیکھا ہی نہیں جوثم و

اندوہ سے پرہو۔

فَنَحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنَا كُلُّ رَاجِلِ مَعَ فَنَحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنَا كُلُّ رَاجِلِ مَعَ فَعَرُ الْمِنْ فَي اللّهِ مَعْ اللّهِ فَي اللهِ مَا فَر جِرْوَف وخطرا بِي يعنديده جيزول كے حاصل كرنے كے ليے اٹھ كھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن الی الجون بازنہ رہا اور ولید کے قبل پر فخرید اشعار لکھے اور بیان کیا کہ انھیں لوگوں نے اس کو قبل کیا تھا اس کو اور اس کے بچوں لوگوں نے اس کو قبل کیا حالانکہ بیسب غلط بات تھی۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن الی الجون نے بیشعر کیے:

فَلَا تَفْخَوْ مُغِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِ وَالْمهِيرُ مَعِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِ وَالْمهِيرُ مَعِيرَ اللهِ وَلَيْ مَعِيرَ اللهِ مَعِيرَ اللهِ مَعِيرَ اللهِ مَعْيرَ اللهُ مَعْيرَ مُعْيرَ اللهُ مَعْيرَ اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَ اللهُ مَا مُعْيرَا اللهُ مَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَا مُعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مَعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مَا مُعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مُعْيرَا اللهُ مَا اللهُ مُعْيرَا الله

وَمَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَشِيرُ اور بَى مغيره نے يہ بات صرف اس ليے کہی کہ ہماری اجمیت کا ہر شخص کوعلم ہوجائے يا (ہمارے خلاف لوگوں کو) ابھارے۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْرِ كَوْنَ مَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْر كيونكه وليد كاخون مباح بهور ہا ہے اور ہم اس طرح بہت سے خون مباح كررہے ہيں جن ہے تو خوب واقف ہے۔

كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهُمًّا ذُعًافًا وَهُوَ مُمْتَلِيُ بَهِيْرُ مَهِالُهُ الْمَيْمُونُ سَهُمًّا فُعَالًا وَهُوَ مُمْتَلِيُ بَهِيْرُ مَارك اجِا تَك حَمْلُهُ كَرِيْ وَالْمُ يَالِي عَلَى مَارك اجِا تَك حَمْلُهُ كَرِيْ وَالْمُ يَالِي اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

8 ...

فَخَرَّ بِبَطْنِ مَخَمَةً مُسْلَجِبًا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجْبَتِهِ بَعِيْرُ اللهِ وَوَادِى مَدِيْنِ وَوَادِى مَدِيْنِ وَرَازِ بَوَلَرَّ لِرَااسَ كَرَّرِتَ وقت اليامعلوم بوالوياا يك اونت كرا۔
سَيَكُفِينِنَى مِطَالَ أَبِي هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةُ الأَوْبَادِ خُورُ الوبْشَامِ (كِ فَيْنِ فِي مِعْلَلُ أَبِي هِشَامٍ الوبْشَامِ (كِ فَيْ النِي عَلَيْنِ فَي مِعُولُى حَجُولُى الْمُوبَادِ خُورُ الوبْشَامِ (كِ فَيْ النِي عَلَيْنِ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْم

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں ہے ایک شعر چیوڑ دیا ہے جس میں اس نے فخش گوئی کی ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیہ بر پر تملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

غَدَا أَهْلُ صَوْجَىٰ ذِى الْمَجَازِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُوْ وَى الْمُعَمَ ذى المجازك دونوں كَرْكُوك مِهِ سور ئِكُل كَرْب عَهِ اللهِ عَمْس اللهِ عَمْس بين اور نَكِلَة نَهِين ـ

وَلَمْ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الضَّرُوْطُ ذِمَارَهُ وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بِيدورْ الْعَيْرُ الصَّرُوطُ ذِمَارَةُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

باپ کی رسوائی کا بھی بیاؤنہیں کیا۔

كَسَاكَ هِشَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَهُ قَابُلَ وَاخْلِفْ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مِقُول كَ كِيرُ حَجْمِ بِبنا عَ بِين فِدا كرے كه يه كِيرُ حَصَّ بِي كراتري بِ الراس كے بجائے اس كے ساور نئے كيرُ ہے بھی اس كے بعد ملتے رہيں (پبننا نصيب ہو)۔ اور اس كے بجائے اس كے ساور نئے كيرُ ہے بھی اس كے بعد ملتے رہيں (پبننا نصيب ہو)۔ قطنی وطرًا مِنهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُوا مَا تَخَبُّ وَمَا تَعْدَدُ اس فَ تَوَالِي كَ كَام سے فراغت عاصل كر لی اور عزت وشان والا ہوگيا اور تو ہے وتو ف بن گيا كہ نہ تيز چل سكتا ہے اور نہ دوڑ سكتا ہے۔

فَلَوْ اَنَّ اَشْیَاخًا بِیدْ بِیشَاهِدُوْ اللَّهِ اللَّهُ فِعَالَ الْقَوْمِ مُعْتَبِطٌ وَرُدُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْ اللَّهُوْمِ مُعْتَبِطٌ وَرُدُ يَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُ

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑادینا جیا ہتا ہے۔ یہ خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ منافیقی نے خالد بن ولیڈ کے سود کے بارے میں جو بنی تقیف پر تھا گفتگوفر مائی کیونکہ ان کے باپ نے انھیں وصیت کی تھی۔ بعض اہل علم نے مجھ سے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیر آیتیں اس سود کی حرمت کے متعلق نازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا اور خالد میں ہذو نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا اللَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوایمان لا چکے ہواللہ ہے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دواگرتم ایماندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھٹڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں نیج بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نگلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اور اس کا نام ام غیلان تھا اور عورتوں کی کنگھی چوٹی کرتی اور دلہوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز یہر مے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے بیشعر کیے:

وَنِسُوتَهَا إِذْهُنَّ شُغْتُ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

''امغیلان اوراس کی ساتھ والیوں کواللہ تعالیٰ ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بے زیوروآ رائش تھیں۔

فَهُنَّ دَفَعْنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلتَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ مذکورہ عورتوں نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعداس کو ہٹا دیا حالانکہ خون کا بدلہ طلب کرنے والوں کے لیفل گاہیں ظاہر ہوگئی تھیں۔

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِزْ وَ اَدَّتُهَا الشِّرَاجُ لَا الْقُوَابِل (امغیلان نے ) بنی دوس کو ( صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیس عزت کی جانب رواں ہو گئیں اورمقابل کے نالوں نے ان شاخوں کواورزیا دہ کر دیا یعنی سب کے سب صلح پرمتفق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَرَدَتُ مِنْهُ لَدَيَّ الْمَفَاصِلُ اوراللہ تعالیٰ عمر و کو بھی جزائے خیر دے کہاس نے سستی نہیں کی اور میرے یاس اس کے جوڑ بند سر دنہیں ہوئے یعنی کوشش کرتا رہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفْسٍ بَعْدَ نَفْسِي أَقَاتِلُ یس میں نے اپنی تکوار تھینچ کی اور اس کے بعد اس کا کھل لے کر کھٹر اہو گیا اور میں اپنے تفس کے بجانے کے لیے نہ لڑوں گا تو پھرکس کے لیے لڑوں گا''۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ سے ابو مبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام جمیل تھا اوربعض کہتے ہیںامغیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہواوریہ بھی ممکن ہے کہ ام غیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب ہیں دور (خلافت یر ) فائز ہوئے تو آ یہ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ یہ مجھر ہی تھی کہ آ ب اس (ضرار ) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آ پ کونسب بتایا تو آ پ کووہ واقعہ یا د آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھےاس سے اسلامی بھائی جارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہے اور وہ غازی ہے۔ (پھراس سے مخاطب ہو کر فر مایا) تیرااحسان جواس پر ہے (لیعنی ضرار بن الخطاب پر) میں اس کو جانتاہوں۔ پھرآپ نے اے اس لحاظ ہے کچھ عنایت فرمایا کہ وہ مسافرہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار عمر بن الخطاب منی ہؤنہ سے (جنگ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیزے

کے عرض سے مارنے لگے اور کہا: اے ابن الخطاب! بچو میں تمہیں قبل نہیں کروں گا۔غرض عمر ان کے اسلام کے بعد انھیں بہجانے تھے۔

## ابوطالب اورخدیجہ رہی ہی وفات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن ایخی نے کہا کہ جوادگ رسول اللہ من فیلی کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمراء الفقی اور ابن الاصداء البند کی تتے اور بیر آپ کے پڑوی تھے۔

العاص بن امیہ عقبہ بن ابی العاص کے سوا اور سی نے اسلام اختیار نہیں کیا مجھے خبر پینچی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ من فیل نے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز ادا فر ماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کوایک کئری پر لے کر نکلتے اور اس کو لے کرا پنے دروازے پر گھڑے موج تے اور فر ماتے:

آئی عَبْدُ مَنَافِ آئی جَوَارِ هلدَا اِلْ ''اے عبد مناف سیکسی ہمسائیگی ہے'۔

( یعنی کیا پڑوی کا یہی حق ادا کیا جار ہاہے ) پھرا ہے رائے پر ڈال دیتے جیسا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آخق نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خویلہ بھاؤنا اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہوگیا اور رسول اللہ سکی فیٹر نے کہا کہ پھر خدیجہ کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے بہلیغ اسلام میں تجی مددگارتھیں اور آپ کے بچا ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور نگران کاراور آپ کی چی ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور نگران کاراور آپ کی بچو م کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے صببتیں آنے لگیں۔ اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کی جورت کرنے سے تین سال پہلے کے ہیں۔ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو قریش کورسول اللہ مالی فیڈ اللہ مالی فیڈ کے میں سے جو آپ کے ابوطالب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے حتی کہ قریش کے بوقون میں سے ایک بیو تو ف آپ کے دراستے میں آٹر نے آیا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ قریش کے بے وقو فوں میں سے ایک بیو تو ف آپ کے دراستے میں آٹر نے آیا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے

کہا کہ جب اس بے وقوف نے رسول اللہ سن انتیام کے سر پر وہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ سن انتیام اس حالت میں کہ مٹی آپ کے سر پر تھی بیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی انتیس اور آپ (کے سر پر) کی مٹی دھونے لگیس اور روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ سن انتیام اسے فرماتے جاتے تھے:

لا تنہ کی یا بنیکہ فیان اللّٰہ مَانِع أَبَاكِ.

''اے میری پیاری بیٹی ندرو۔اللّٰہ تیرے باپ کا محافظ ہے''۔ اوراسی اثناء میں یہ بھی فرماتے جاتے :

مَا نَالَتْ مِنِي قُرَيْشُ شَيْئًا ٱكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوطالِبٍ.

''ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتاؤند کر سکے جو مجھے نا پبند ہوا ہو''۔
ابن اتحق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اور ان کی بیاری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ حمز ۃ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمر کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا ئیس کہ وہ اپنے بھینے سے ہمارے متعلق (کوئی عبد)لیس اور ہم سے (کی کے معاہدہ) لیک اور بھین کہ وہ اسے بھین کے دونوں ہے کہ بیلوگ ہم سے ہماری امارت جھین لیم سے

ابن اتخق نے کہا کہ جھے ہے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان والوں ہے اور انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے گفتگو کی۔ ان بیل ہے ابن عباس ہے دوایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے گفتگو کی۔ ان بیل ہیں ہشام امیۃ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سر برآ وردہ افراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سر برآ وردہ افراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ ہے ہمارے ایس ہی چیز آپ کی ہے جس کو آپ ہو کہا ہے ہمارے درمیان میں اور ہمیں آپ کے متعلق (آپ کے مرجانے کا) خوف ہے۔ آپ کے ہیں ہور میں اور ہمارے درمیان جس میں اس کے افران کے لیے ہم ہے (عبد) جس میں اس کے افران کے لیے ہم ہے (عبد) لیسے اور ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آٹھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آٹھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آگے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تمہاری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آگے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تمہاری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آگے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ لوگ تمہاری فوم کے سر براوردہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پہھتم ہے (عبد) لیں اور پھم تھیں دیں۔ داوی نے کہا تو رسول اللہ شائی نے فر مایا:

نَعَمْ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''اجِھاایک بات ( کا)تم مجھے(قول) دوجس کےعوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گےاوراس کے سبب ہے عجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوی نے کہا: تو ابوجہل نے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کی شم! (ایک نہیں) دس باتیں 'فرمایا:

تَقُوْلُوْنَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ تَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ.

''( تو اقر ارکرو کہ )تم اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی ( بھی )تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے لگے۔ پھراس کے بعد کہاا ہے محد! (منافظ م) کیاتم بیرچاہتے ہو کہ سب معبود وں کوایک معبود بنادو۔ تمہاری بات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھر انھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ ان باتوں میں سے جن کوتم چاہتے ہو کسی بات پر بھی میشخص تمہبیں قول دینے والانہیں ۔ پس چلو اور اپنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہویہاں تک کہ اللہ تم میں اور اس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ اِدھراُ دھر چلے گئے اور پھر ابوطالب نے رسول اللہ منظ بھڑ ہے کہا بابا! واللہ! تم نے ان ہے کوئی بعید (ازعقل) بات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے بیہ بات کہی تو رسول اللہ منظ پھڑ کے کوخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آپان سے کہنے لگے:

أَىٰ عَمْ فَأَنْتَ فَقُلْهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"جيا جان! تو آپ وئي بات كهدد يجية تاكداس كے سبب سے قيامت كے روز ميرى سفارش آپ كے ليے جائز ہوجائے"۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ منگاتین کی خواہش دیکھی تو کہا 'بابا اگر میرے بعدتم پراور تمہارے بھائیوں پر طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے بیہ الفاظ موت کی تخی پرصبر نہ کر کے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کر دول۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعباس نے و یکھا کہ بل رہے ہیں۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد و یکھا کہ بل رہے ہیں۔ راوی نے کہا تو عباس نے ان کی جانب اپنا کان لگادیا۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا 'اے میرے بھائی کے بیٹے! واللہ بے شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے

انھیں تلم دیا تھا۔

راوی نے کہا تو رسول اللہ منٹائیٹی نے فر مایا:

لَم أسمَع.

''میں نے ہیں سا''۔

راوی نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھا اور انھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق بیآ بیتیں نازل فرمائیں:

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِعَاقٍ اللَّي قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ ا

''صَ یضیحت والے قرآن کی شم! (کہ اس کی نصیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فرتکبرو مخالفت میں (ڈو بے ہوئے) ہیں' ہے۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں سنی ۔ تک اس سے ان کی مراد نصرانیت ہے کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اِنْ هلدًا إِلاَّ الْحَيِلَاقُ.

> '' يہتو صرف اپن جانب ہے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد ہندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انقال ہوگیا۔

## بنی تقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیے رسول الله منافظیم کی آمدور فت

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ منافیظ کی ایذ ارسانی کا موقع مل گیا جو آپ کے چھا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ منافیظ کی جا نب تشریف لے گئے کہ بن ثقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تغریف لے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرضی سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیظ طائف بہنچ تو بی ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آ پتشریف لے گئے جوان دنوں بی ثقیف کے سر داراوران میں سر برآ وردہ تھے اوروہ تین بھائی تھے۔ عبدیالیل بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر ادر حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن قیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں

قریش کی شاخ بن جح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کرآپ تشریف فر ما ہوئے اور آنھیں اللہ کی جانب دعوت دی اور ان سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں ساتا عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں سے ایک نے کہا۔ کہ وہ کعبۃ اللہ کا غلاف کلا ہے کردے گا اگر اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ واللہ! دوسرے نے کہا کہ واللہ! میں تجھ ہے کھی گفتگونہ کروں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہے تو تو اس کیا ظیمی تجھ ہے بھی گفتگونہ کروں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوتو تو اس کیا ظیمی بھی خطرہ نے اور اگر تو اللہ پر افتر اکر دہا ہے۔ تو بھی مجھے لا زم ہے کہ تجھ سے بات نہ کروں ۔ تو رسول اللہ من تی اس کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور بھی جو کے اور دوسر کی بھلائی سے مالوں ہوگئے اور مجھ سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے نے ان سے فر مایا:

إِذْ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فَاكْتُمُوا عَيْنَ.

''جب کہتم نے (ایباجواب ادا کیا) جو کیا (جوشھیں زیبانہ تھا تو خیر) مجھ سے (جو کچھ سنا ہے اس کو) راز میں رکھو''۔

اور رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ا بن ہشام نے کہا کہ <u>یَذْنَوُ هُمْ کے عنی یَحْو</u> شُهِمْ ہیں <sup>ایع</sup>نی منفر دو برگشتہ کردے۔عبید بن الا برص نے بیشعرکہا

پس ان نتیوں نے اس گفتگوکوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ایبا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور مجانے لگے حتیٰ کہ

ا (الف) میں خط کشیدہ عبارت نبیں ہے۔ حالا نکہ ہونا جا ہے تھی کیونکہ عبید کا جوشعر آ گے آ رہا ہے وہ (الف) میں موجود ہے جویڈ ٹر ھم کے معنی کی سند ہے۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) میں تعصبوا کے بچائے تضعو الکھاہے یعنی انھوں نے اس معاملے کوایک بھاری ہو جھے تجھاہے۔ (احمرمحمودی)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود تھے اور بنی ثقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے تھے واپس ہو گئے تو آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سابید کی جانب قصد فر مایا اور سابیمیں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے رہے تھے اور آپ کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتا و کوبھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پہنچی کے کہ آپ کود والی ) بن جمح کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فر مایا:

مَا ذَا لَقْينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''( تونے دیکھا کہ) ہمیں تیری سرال ہے کیا ملا ( کیسی آفت انھوں نے ہم پر ڈھائی )''۔ مجھے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول اللہ من فی خامینان سے تشریف فرماہوئے تو آپ نے فرمایا: ٱللُّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إلى مَنْ تَكِلْنِي إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إلى عَدُوّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنُ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوْذُ بنُور وَجُهكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. '' یا اللہ! میں اپنی کمزوری' بے تدبیری اورلوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھے ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر تی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی یرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معاملے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پر دانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس ہے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری نظگی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔

#### رسول الله من عين كے ساتھ عداس نصرانی كاواقعہ

کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نفر انی جیوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھا لی میں رکھا ور اسے لے کر اس شخص کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اس میں سے کھائے ۔ تو عداس نے ویسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول اللہ منافیقی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ سے کہا کہ کھائے ۔ جب رسول اللہ منافیقی کم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو فر مایا: بسم اللہ' پھر تناول فر مایا۔ تو عداس آپ کی صورت و کیھنے لگا اور کہا واللہ سے بات تو ایس ہے کہ یہاں کی بستیوں کے لوگ نہیں کہا کرتے تو رسول اللہ منافیقی کم اس سے فر مایا:

وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ وَمَا دِيْنُكَ.

''اے عداس! تو بستیوں میں ہے کس بستی کا ہےاور تیرا دین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تورسول اللہ منافید اس سے فرمایا:

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَى.

'' کیااس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام یونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آپ سے کہا شمصیں کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول اللہ منگانی الم نے فرمایا:

ذَاكَ أَخِي كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّ.

''وہ میرے بھائی نبی تھاور میں بھی نبی ہول''۔

يس عداس رسول الله منافية فيم برجهك پرااور آپ كاسر باتھ اور بير چو منے لگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ تمہارے جیموکرے کواس نے بگاڑ

دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہا ارے کمبخت عداس! مجھے کیا ہوگیا کہ اس
شخص کا سر'ہا تھے اور پیر چو منے لگا۔ اس نے کہا اے میرے سردار! زمین پرکوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں
نے مجھے ایسی بات بتلائی جے نبی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ مجھے تیرے دین سے بہتر ہے۔



پھر رسول اللہ مُنَّاثِیَّا جب بی ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طا نف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

جماعت گزری جس کا ذکراللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایا ہے۔ مجھے ان کے متعلق جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ سات جن تصمیمین کے رہنے والے تھے۔ وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو بچھے سنا تھا اس کو جو لکیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَغَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ. اللَّى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرْ كُمْ مِنْ عَذَابٍ الِّيمِ ﴾

" (اے نبی !) اس وقت کو یا د کر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو ماکل کر دیا کہ

وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول: اور وہ تنہیں درد ناک عذاب ہے بناہ دے

گا''۔ تک

#### يم فرمايا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهم في هذه السورة "(اے نبی !) کہد کے میری جانب وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سا"۔ قصہ کے آخر تک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول الله منافقة على كالبيخ آب كو قبيلے والوں برپیش كرنا

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مُنَافِیْنِ کمہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحد گی میں پہلے ہے بھی زیادہ ہخت ہوگئ تھی بجر چند کمز ورلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے شے اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ جب بھی کوئی مجمع نج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیلے والوں کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب آنے کی وعوت دیتے اور انھیں آگاہ کرتے کہ آپ (اللہ کی جانب سے ) بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان سے اپن تھدیی اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہمار ہے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم سے اور انھوں نے ربیعہ بن عبا دالدؤنی ہے' بیان کیا اور اس مخفس نے بیان کیا جس سے ابوز ناد نے انہیں (ربیعہ) سے روایت کی۔

ابن مشام نے کہا کہ ربیعہ عباد کا بیٹا تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور مجھ سے حسین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے رہیدہ بن عباد سے سنا جن سے میر ہے والد بیان کرر ہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نو جوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ منی میں تھا اور رسول اللہ من تُحَیِّر عرب کے تبیاوں کی منزلوں میں تھہر ہے ہوئے فرمار ہے تھے:

یَا بَنِی فُلَانَ إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ، یَاْمُوکُمْ أَنْ تَعُبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعُبُدُوا مَا تَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُواْ مِی وَتُصَدِّقُواْ بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْدَادِ وَانْ تُومِنُواْ بِی وَتُصَدِّقُواْ بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْدَادِ وَانْ تُومِنُواْ بِی وَتُصَدِّقُواْ بِی وَ

تُمْنَعُونِیْ حَتَّی أُبَیِنَ عَنِ اللَّهِ مَا بَعَنَیٰی بِهِ.

"اے فلاں قبیلے والو! میں تمہاری طرف الله کا بھیجا ہوا ہوں جوتہ ہیں تکم دیتا ہے کہ تم الله ک عبادت کر واوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤاوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہدوں سے معزول کردو اور مجھے ہی جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے ہی جا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے ہی جا اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے ہیں اسے صاف صاف بیان کروں'۔

راوی نے کہا اور آپ کے بیجیے ایک ڈیشرا سرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن 'جب رسول اللہ مٹائٹیٹٹ اپنی ہا تیں اور تبلیغ ختم فرماتے تو وہ کہنے لگتا' اے فلال قبیلے والو! یہ شخص اس امرکی جانب تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی گردنوں سے لات وعزیٰ (کے جو مے) کو نکال پھینکواور بی ماکل بین اقبیش کے جن' جو تمہارے حلیف بیں ان سے الگ بوجا وَ اور جو بدعت و گمراہی پشخص لا یا ہے اس کی ماکل بوجا وَ ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کرواور اس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس شخص کے پیچھے چلا جارہا ہے اور وہ جو پچھے کہتا ہے یہ اس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میر ہے والد نے کہا یہ اس شخص کا چیا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعر کہا ہے: گانگ میں جِمّالِ بَنِی اُقَیْشِ یُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَیْهِ بِشَنِ ''گویا کہ تو بن اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے پیچھے مشک کھڑ کھڑ اتی رہتی ہے'۔

ابن آئی نے کہا کہ ہم ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لیے جن میں ان کاسر دار ملیح تھااور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پراپئے آپ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن حسین نے بیان کیا کہ بن کلب کی ایک شاخ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بن عبداللہ کہلاتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور اپنی حفاظت کا مسئلہان کے سامنے بھی پیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے:

يَا بَنِي عَبْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آخْسَنَ اسْمَ آبِيْكُمْ.

"اے بی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کوا چھانام دیاہے '۔

انھوں نے بھی آ ہے کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے ہمارے بعض دوستوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہرسول اللہ سل فیز ہم میں ہمی تشریف لے گئے اور انھیں بھی اللہ کی جانب مدعوکیا اور انھیں بھی اللہ کی جانب مدعوکیا اور ایپ آپ کو پیش فر مایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب دینے والا نہ نکلا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے نے زہری نے بیان کیا کہ آپ بنی عامر بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا تو ان میں سے ایک شخص نے جو بچیر ۃ بن فراس کہلا تا تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ فراس بن عبداللہ بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ نے کہا واللہ اگر میں اس قریش جوان کو لے اوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں یا فنا کر دوں یا مطبع کر لوں ۔ پھر اس نے آپ سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہمارے بیش کے ہوئے دعوے پرتم سے بم نے بیعت کرلی اور پھر اللہ نے تمہمیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہماری مخالفت کی ہوتو کیا تمہمارے بعد حکومت بمیں ملے گی۔

آٹے فرمایا:

الْأَمْرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

'' حکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے'۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنادیں اور پھر جب اللہ تمہیں فنح نصیب کرے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے۔ ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں۔ پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے جمعے) واپس ہوئے تو بنی عام بھی لوٹ

گئے اورا پنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمریائی تھی حتیٰ کہ فجوں کے اجتماع کے موقعوں پر مجھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیلوگ جب لوٹ کراس کے پاس جاتے ( تو ) جو کچھ جج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان ہے اس جج کے دا قعات دریافت کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھارے یاس ایک قریشی جوان جو بن عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ جمیں اس بات کی دعوت دے رہاتھا کہ ہم اس کواس کے دشمنوں سے بیمائیس اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی نستی میں لے آئیں۔راوی نے کہا پھرتو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سرپررکھ لیے اور کہا اے بنی عامر کیا اس (تمہاری کوتا ہی) کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ کیااس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیاتم نے اس کے متعلق کچھ غور کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو گا متم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں فلا ل شخص کی جان ہے <sup>یا</sup> اب تک اییا دعویٰ بنی استعیل میں ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ بے شبہ وہ سیا ہے۔ تمہاری عقل کہا جلی گئی تھی۔

#### سويدبن الصامت كاحال

ا بن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافقہ کی حالت یہی رہی کہ موسم حج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کونظر آتااس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کواللہ اور اسلام کی جانب دعوت دیتے اور اپنی ذات کواور جو ہدایت ورحت اللہ کے پاس ہے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قرآن) ظاہر فرماتے۔عرب سے مکہ آنے والوں میں ہے جس کی خبرا ہے کومل جاتی کہ فلال نامور ہے یا فلال سربرا وردہ ہے آ ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کواللہ کی طرف بلاتے اور اپنے اصول اس کے سامنے بیان فر ماتے۔

ا بن اسحق نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن قباد ۃ الانصاری الظفری نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں ہے روایت کی ۔انھوں نے کہا کہ سویدا بن الصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمر ہ کے لیے مکہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے یہاں کامل کا نام دے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی' اس کی شاعری' اس کا سربرآ ورده ہونااوراس کاذی نسب ہوناتھا۔ای نے پیشعر کے ہیں:

اَلاً رُبَّ مَنْ تَدْعُو صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفْرِى '' ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کوتو تو درست ( کہہ کے ) یکارتا ہے کیکن کاش پیچھے پیچھے اس کی با توں کی تجھے خبر ہوتی تواس کا تو ڑجوڑ جھے کو برالگتا۔ مَقَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْرِ جَبِ وَهِ روبو وَ وَ وَالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْرِ جب وه روبرو و و تا ہے تو اس كى باتيں جربی کی طرح (نرم) اور پیٹے پیچے دگدگی كے گرھے كے ليت لوار (باعث ہلاكت)

یَسُرُكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهِ نَمِیْصَةُ غِشِ تَبْتَرِیْ عَقِبَ الظَّهْرِ اس كَا ظَاہِر تِحَصَ كُوثُوش كرديتا ہے اور اس كى كھال كے نيجے غير مخلصاً نہ سر لوش ہے جو پیچے کے پیچے كا دیتے ہے۔

تُبِیْنُ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُو كَاتِمْ مِنَ الْغِلِّ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظُو الشَّزُو بِعِض وكيه بخص كية بخص كي

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کہے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ ہے کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک شخص ہے ایک سواونوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ خالتی طلب کیا تو اس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے یہ اوروہ بی سلیم کا شخص دونوں لوٹ کر آئے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اشخص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں رائے الگ ہوتے تھے تو اس نے کہا ہے بی سلیم والے! میر سے اونٹ مجھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیر سے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میر سے ہاتھ سے نکل جاؤگو اس کو بھیجنے کی ضانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اور کی اس نے کہا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال نہ ل اس نے کہا ایسا نہیں ہوسکتا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال نہ ل جائے تو میر سے پاس سے جدائییں ہوسکتا پھر دونوں ایک دوسر سے سے گھ گے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا اورری سے باندھ لیا اوراس کو لے کربی عمر و بن عوف کے احاطے میں گیا اور اس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ بیساں سے جدائیوں اس کو اور کربی عمر و بن عوف کے احاطے میں گیا اور اس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ بیساں سے جدائیوں اس کو اور کردیا۔ اس کے متعلق اس نے بیشعر کہے ہیں:

لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَى كُمَنْ كُنْتُ تُرُدِى بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتِلُ لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَا كَتْ بِسِ وَالنَّا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ا ور دھو کا دیتار ہا۔

تَحَوَّلُتَ قِرْنَا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَةٍ كَالِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلًا اللَّهِ الْمُتَحَوِّلُ جب مِن فَ عليه حاصل كرك يجها رُاتوا بِ مقابل كو يبيه پراتها ليا اور عقل مندا يك جكه ب دوسرى جگه نقل مونے والے اس طرح كيا كرتے ہيں۔

ضَرَبْتُ بِهِ اِبْطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ السِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اس كومِيں نے بائيں بغلی ماری تو اس کے بعد اس کارخیار ہر حالت میں نیجا ہی رہا''۔

بہت سے اشعار میں وہ ای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پی رسول الله منافیظ نے جب اس کے آنے کی خبر می تو اس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب وعوت وی تو سوید نے آب ہے کہا۔ شاید آپ کے پاس پھھالیں ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تو رسول الله منافیظ نے اس سے فر مایا:

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كيا چيز ج جوتير عياس جـ"-

تواس نے کہا مجلّہ لقمان یعنی حکمت لقمان تورسول الله من النّظِم نے اس سے فرمایا:

أَغْرِضُهَا عَلَىَّ. "الصمير عمامن بيش كر".

تواس نے اسے آ یا کے سامنے پیش کیا تو آ یا نے فرمایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنْ وَالَّذِي مَعِيَ أَفْضَلُ مِنْ هَلْذَا قُرْ آنْ اَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدًى وَ نُورْ. " بِشَك يه كلام تو اچها ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے (بھی) بہتر قرآن ہے جے

الله نے جھ پراتاراہےوہ (سرتایا) ہدایت ونورہے'۔

پھر رسول اللہ منگافیو آئے اس کو قرآن پڑھ کرسنایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا ہے شک میہ کلام خوب ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے لوٹ کراپی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بن خزرج نے قل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قتل ہوا ہے۔

#### اسلام ایاس بن معاذ اورقصه الی الحسیر

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔ انھون نے کہا کہ جب ابوالحسیر انس ابن رافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی

تھے۔انھیں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ بیاوگ اپنی قوم بی خزر نے کے خلاف قریش سے عبد و بیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ منافیو آئے ان کی آمد کی شہر سنی تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرِ مِّمَّا جِئْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے لیے تم آئے ہوکیااس ہے بہترکسی چیز کی تمہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَغَبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَى اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَى الْكِتَابَ.

'' میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے'۔



#### انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن اتحق نے کہا کہ القد تعالیٰ نے جب اپ دین کوغالب کرنا اور اپ نبی کومعز زبنا نا اور اپ نبی کے عجم وعدے کیے عظم ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ من اللہ اس ذانہ جج میں نکلے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پر خود کو پیش فر مایا جس طرح کہ جج کے ہرز مانے میں پیش فر مایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی فرزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ من اللہ تا کوئی سے ملے تو ان سے فر مایا:

ر و روم و من أنته .

'''تم كون بو؟''\_

انھوں نے کہا بی خزرج کے لوگ ہیں۔فر مایا:

أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ إِلَى

'' کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھول نے کہاہاں فر مایا:

اَفَلَا تَجْلِسُونَ اكْلُمُكُمْ.

" كياتم بيشو كنبيل كه مين تم سے يجھ تفتكو كروں"۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اوران کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قر آن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ یہودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب سے ان پر غلبہ رکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھکڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

ل مولی کے کئی معنی ہیں جیسے: رشتہ دار دوست 'آ زاد شدہ غلام' ما لک' حلیف بے میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے مجمعتا ہون ۔ (احمرمحمودی)

نی بھیجا جانے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اوراس کے ساتھ رہ کر مہم سے ہم ہیں عاد وارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ منافی آغرانے ان لوگوں ہے گفتگو فرمائی اوراللہ تعالیٰ کی طرف انھیں مدعوکیا تو ان کے بعض نے بعض ہے کہالوگو ہجھلو واللہ ضروریہ بی وہی ہے جس کا ذکر تم ہے یہود کیا کرتے تھے دیکھو کہیں وہ اس کی جانب تم ہے سبقت نہ کر جائیں۔ اس لیے جس چیز کی آپ نے آٹھیں دعوت دی۔ انھوں نے اسے قبول کرلیا۔ انھوں نے آپ کی تصدیق کی اوراسلام جوان پرپیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ ہے کہ عداوت و فقتہ جس قد ران میں ہے کی اور قوم میں نہیں۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کر دے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور قوم میں نہیں۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کر دے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے معاملہ (نبوت) کی جانب انھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو بیش کریں گے۔ جس کو ہم نے قبول کرلیا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آئھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ پیش کریں گے۔ خریا دو جو کوئی آپ کے دین کو بین دیور کی دانے کے دین کو بین دیادہ عزیز نہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کے عفراء تعبید بن تعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی بیٹی تھی۔

ابن آئن نے کہا اوربعض بنی زریق کے تھے اور بنی زریق میں سے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہشام نے کہابعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن علم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامر ابن حدیدہ بن عمر و بن عنم بن سواد تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسواد کا بیٹیا تھااور سواد کاغنم نا می کوئی بیٹیا نہ تھا۔

ابن ایخق نے کہااور بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے جابر بن عبدالقد بن ر ماً ب بن النعمان بن سنان بن عبید بنتھ۔ جب بیلوگ اپنی قوم کے پاس مدینہ آئے توان سے رسول الله مثل تی کا تذکرہ کیااور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیااور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں رسول الله مثل تی کی کا تذکرہ نہ جورہا ہو۔

# واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقہ واقعات

کہاحتیٰ کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ فج میں انسار کے بارہ آدمی پہنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبہ الاولی ہے۔ اور رسول اللہ منگ تی انجار کی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیواقعہ ان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بن النجار کی شاخ بن مالک بن النجار کی شاخ بن مالک بن النجار کے زرار قبن عدس بن نقبیہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ کا حارث رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے جن کی ماں کا نام عفراء تھا اور بن عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن تعامر بن ذریق بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن ذریق بھی تھے اور ذکوان بن عبدقیس بن خلدہ بن محامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عبدقیس بن خلدہ بن عامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو قو اقبل کے نام سے مشہور بنے عبادہ بن الصامت ابن قیس بن احرم بن فہر بن تقلبہ بن عزمہ بن احرم بن عمر و بن عمارہ تھا اور بی غصینہ کی شاخ بنتے ہے اور ان کے (بی غنم کے ) حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں قواقل اس لیے کہاجا تا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کوئی شخص آتا تواس کوایک تیردیتے اور کہتے قوقل بعہ یشوب حیث مشئت اس تیر کولے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوقلہ قلہ ایک قتم کی رفتار کو کہتے ہیں۔

ا یعنی اس بیعت میں مار نے مر نے کا کوئی ذکر نہ تھا بلکہ عورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کہ فلال فلال بری باتوں ہے بہیں ای طرح کی بیعت لی گئی کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض بی نہیں ہوا تھا۔ (احمرمحمودی)

میں بیدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے اور جب نی کریم طابقی کے دست مبارک پر بیعت کی تو مکہ ہی میں رہنے لیے اور بھر نی کریم طابقی کے دست مبارک پر بیعت کی تو مکہ ہی میں رہنے لیے اور بھر نی کریم طابقی کی جمرت کے بعد جمرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ (احمرمحمودی)

ابن اسخق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر نی کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم، بن سالم میں سے عباس بن عباوہ بن فضلہ بن مالک بن العجلان تھے اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔
اور اس بیعت میں قبیلہ اوس بن حارثہ بن تغلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخررج بن عمر و بن ما لک بن الاوس میں سے ابوالہ پشم بن التیبان موجود تھے جن کا نام ما لک تھا۔
ابن ہشام نے کہا کہ تیہان بخفیف و تشد پیر (یاء) دونوں طرح سے کہا جاتا ہے جس طرح میت و میت دوئی لے دونوں طرح کہتے ہیں۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس ميں ہے عويم بن ساعدہ تھے ۔

ابن اتحق نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیز نی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ بیس ان لوگوں بیس ہوں جو (بیعت ) عقبہ اولی بیس حاضر تھے۔ ہم بارہ آ دمی تھے اور ہم نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ ہے عورتوں کی سی بیعت کی اور بیوات کہ خرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کیں گے اور نہ کی اچھی بات میں آ پ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمبارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اگروہ چا ہے ہم اور چا ہے تو پخش دے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوادریس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولانی ہے من کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْہِ ہے عقبۃ الاولیٰ کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشریک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوقل کریں گے نہ جان بو جھ کراپنے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا ئیں گے اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے حکم کے فلاف کریں گے۔ پھراگر تم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتار ہو گئے تو وہ سز ااس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ بوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ جا ہے (تو) سزا

دے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب بیلوگ وہاں ہے واپس ہوئے تورسول اللہ منگی ہے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم ویا کہ ان لوگوں کوقر آن بڑھا کمیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ بیدا کریں۔ اسی لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑگیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوا مامۂ سعد بن زرارہ بن عدس کے پاس تھی جھے سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی تیام گاہ ابوا مامۂ سعد بن زرارہ بن عدس کے پاس تھی جھے سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ وہ انھیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

## مدینه میں جمعہ کی جہاز میں اللہ میں الل

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے محمہ بن ابی امامہ بن بہل بن صنیف نے اپنے والد ابوامامہ ہے اور انھوں نے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک ہے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کر تا تھا اور جب انھیں جمعہ کی نماز کے لیے لے کر ذکلتا اور وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابوامامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن کہ جب وہ اذاں سنتے ان کے لیے دعا اور بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن خوار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو کیوں ابوامامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک جمعہ کے روز انھیں لیے کرای طرح نکلا جس طرح انھیں لیے جایا کرتا تھا تو جب انھوں نے جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو ابوامامہ کے لیے دعا اور استغفار کی ۔ ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میر بیار ہے بیٹے! وہ پہلے خص شے جضوں مدینہ میں بنی بیضاء کرتے ہیں۔ تہا جا کہ بیا بیا جان! یہ کیا بات ہے کہ جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوامامہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میر بیار ہے بیٹے! وہ پہلے خص شے جضوں مدینہ میں بی بیضاء کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میر بیار ہے بیٹے! وہ پہلے خص شے جضوں مدینہ میں بی بیضاء کرتے ہیں۔ کہا جا یا گریا جب کہ بیار ہے بیٹے! وہ پہلے خص شے جضوں مدینہ میں بی بیار ہے بیٹے اور پہلے خص شے دخصوں مدینہ میں بی بیار ہے بیٹے رہے کہا جب آپ ہیں۔ کہا جب آپ ہیں جمعہ کی نماز بڑھائی تھی۔ کہا جب آپ ہیں۔ کہا جب آپ کینے آ دمی شے۔ کہا جا یا گریا ہیں۔

### سعد بن معاذ اوراسید بن تفییر بن اینا کے اسلام کا حال

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے کوجانے کے لیے نگلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن ام ءالقیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر' جواسعد بن زرار ہ کے خالہ زاد بھائی تھے' بی ظفر کے باغوں میں ہے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس تھا۔

د دنوں راویوں نے کہا کہ اس باولی کے پاس جس کا نام بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے یاس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشبل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر یعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے پیہ خبرسی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر ہے کہا۔ارے تیرا باپٹمر جائے بید دونو ں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقوف بنائیں۔ ذراان کے یاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمارے محلے میں آنے ہے انھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرارۃ ہے میرے جیسے بچھ تعلقات ہیں تو بھی جانتا ہے۔اگر ا پے نہ ہوتا تو تجھ سے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھے کہنے کی جراً تنہیں ہوتی۔ آخر اسید بن حضیر نے اپنا جھوٹا بر جھالیا اور ان دونوں کی طرف جلا جب اس کو اسعد بن زرارہ نے ویکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ بیا بنی قوم کا سردارتمہارے پاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سیج کہنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہ وہ آ کر گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم سے الگ رہا کرو۔ مصعب نے ان ہے کہا (اجھا) آپ تشریف تو رکھیں۔اور کچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول سیجے اور اگر آپ اس کونا پیند کریں توجو بات آپ کونا پیند ہواس ہے اپنے آپ کو بچائے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو مصعب میں دنونے ان سے اسلام کے متعلق گفتگو کی اور انھیں قرآن پڑھ کر سایا۔ان دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چک اوران کی مہل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے یہ آ ٹاراسلام کی شناخت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ل الاابالك. تمهی بددعا کے لیے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہا کی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاور ہے میں کسی شاعر کا بہترین کلام من کر کہتے ہیں ۔ کم بخت نے کیا خوب کہا ہے۔ (احمرمحمودی)

دونوں نے ان سے کہاغسل کر لیجیے اور پاک صاف ہوجائے اوراپنے کپڑے بھی پاک صاف کر لیجیے اوراس کے بعد حق کی گواہی دیجیےاور پھرنماز ادا کیجیے تو اسید ہنی ہند کھڑے ہو گئے اور غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یا ک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ لیں۔ پھران دونوں ہے کہامیرے پیچھےا یک شخص ہےا گراس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تو اس کے بعداس کی قوم ہے کوئی نہ بجے گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہا سیدتمہارے یاس ہے جس حالت سے گیا تھااس سے بالکل جدا حالت میں آرہا ہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑے ہو گئے تو سعد ؓ نے ان ہے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں سے گفتگو کی والتد مجھے ان ہے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے انھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہتم جیسا جا ہوہم ویسا ہی کریں گے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثہ' اسعد بن زرارہ بنی میں کونل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔اس کو تل کر کے تمہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>ہے</sup>راوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی سے اعظمے کہ ہیں بنی حارثہ کی جانب ہے ویسا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے بچھ کام کی بات نہیں گی۔ پھر وہ نکل کران دونوں کے پاس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسید نے ان دونوں کی باتنیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور اسعد بن زرار ہ ہے کہاا ہے ابوا مامہ سنو! اگرتم میں مجھے میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس تھم کاارادہ نہ کرتے۔ کیاتم ہمارے احاطوں میں ہم پرالی باتوں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نا پیند کرتے ہیں اور اسعد بن زرار ہؓ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے )مصعب بن زہیر سے کہد دیا تھا کہ مصعب ؓ واللہ! تمہارے پاس ایسا سردار آ رہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری بیروی کرے تو تم نے ان کے دو شخص بھی نہ نے سکیں گے۔ راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر کچھ بات بھی سنیں گے۔ پھر اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر لیجے اور اگر آپ اے نا پیند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی نا پیندیدہ شئے کودور کر

ل (بجونلط معلوم بوتا ہے۔ (الف) تفعل ما اجببت ہے جونلط معلوم بوتا ہے۔ (احرمحمودی)

ع (بج و) میں فیعقو و ک ہے۔ (الف) میں لیخفو و ک جس کے معنی تا کہتم سے بدعبدی کریں۔ پہلانسخہ بہتر معلوم

موتا ہے۔ (احرمحمودی)

يرت ابن شام چه صدوم دیں گے۔ سعد نے کہاتم نے انساف کی بات کہی۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی جیمونی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں نے کہا کہ والقد! ہم نے سعد کے اظہار اسلام ہے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی سبل گزین سے ان کے چبرے بر آثار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونوں سے کہا جبتم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کیشسل کرلواور پاک صاف ہوجاؤاورا پنے کپڑے بھی یاک صاف کرلواور پھر تچی بات کی گواہی دواور دورکعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو و ہ اٹھ کھڑے ہوئے اورغسل کیااوراینے کپڑے یاک کر لیےاور تھی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حیدیرٌ ھا)اور دورکعت نمازا دا کی۔ پھراینی چھوٹی برچھی لی اوراپنی قوم کی مجلس کی جانب جانے کا اراد ہ کر کے چل نگلے اور اسید بن حضیر ہیں۔ در بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو آتے ویکھا (تو) کہا ہم اللہ کی تشم کھاتے ہیں کہ سعد منی مدور تمہارے پاس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس ہے بالکل مختلف انداز ہے وہتمہاری جانب لوث ر ہا ہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا بجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ پرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہا تو تم میں سے مردوں اورعورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ اللہ اوراس کے رسول پرایمان نه لا ؤ۔راوی نے کہااللہ کی قتم! پھرتو بن عبدالاشہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نه غیرمسلمهاوراسعد ومصعب \_اسعد بن زرارة کے مکان پر واپس گئے اور و ہاں لوگوں کواسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراپیا نہ رہاجس میں مسلم مرداورعورتیں نہ ہوں بجز بنی امیہ بن زید خطمہ 'وایل اور واقف کے گھر وں کے جواوس اللہ کہلاتے اور اوس بن حارثہ کی اولا دمیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیتھا کہان میں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صفی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قا کدبھی۔وہ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ای نے انھیں اسلام ہے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کہرسول اللہ منافقہ کے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر اُ حداور خندق ( کا ز مانه ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجھا تو اس کے متعلق اورلوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا:

أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء اللَّمُّتُ يُلَفَّ الصَّعْبُ مِنْهَا بِالذَّلُولِ ''اے یروردگار! چند چیزیں گڈیڈ ہوگئی ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

ا اوس الله کے معنی عطا واللہ کے ہیں۔ (احرمحودی)

دی جاتی ہیں۔

أَرَبَّ النَّاسِ أَمَّا إِنْ ضَلَلْنَا فَيَسِوْنَا لِمَعُوُوْفِ السَّبِيْلِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَلَوْلَا رَبُنَا كُنَّا نَصَارِى مَعَ الرُّهْبَانِ فِي جَبَلِ الْجَلِيْلِ اللَّهِ الْجَلِيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلٰكِنَّا خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا حَيْلُو حَيْلُو الْكِنَّا عَنْ كُلِّ جِيْلُ الْكِنَّامِينَ عَنْ كُلِّ جِيل ليكن جميں جب بيداكيا گيا تو ايے دين والا بناكر بيداكيا گيا كه اقسام كے لوگوں سے ہمارا دين توحيدالگ تھلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُلای تَرْسُفُ مُذْعِنَاتٍ مُکَشَّفَةَ اَلْمَنَاكِ فِی الْجُلُوْلِ

"هم قربانی کے جانوروں کو لے جاتے ہیں تو وہ جھولوں میں کھلے باز واس طرح فرمان برداری
سے چلتے ہیں گویا مقید ہیں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا ربنا اور ولو لا ربنا اور مکشفة المناکب ہے۔انساریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سائے۔

### بيان عقبه ثانيه

پھرمصعب بن عمیر ہی فاور مکہ چلے گئے اور مسلم انصار میں ہے جج کو جانے والے اپنی مشرک قوم کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے لیے نکلے اور مکہ پنچے اور رسول اللہ منا شیخ کے ساتھ جج کے لیے نکلے اور مکہ پنچے اور رسول اللہ منا شیخ کے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے در بیجا ہے در میانی ون ملنے کی قر ار داد کر لی (اور یہ جو بچھ ہوااس وقت ہوا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذر بیجا ہے نبی کی مدد کرتا اور آ پ کومعز زبنا نا اور اسلام کو اعز از عطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذکیل کرنا جاہا۔

ابن الحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بی سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان کا بھائی عبداللہ بن کعب جونصاریٰ کا بڑا عالم تھاان ہے بیان کیا کہان کے باپ کعب نے ان سے بیان کیا اور کعب ان لوگوں میں سے تھے جومقام عقبہ میں حاضر تھے اور وہاں رسول اللہ مَثَلَ ثَیْنَا ہے بیعت کی تھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بزے اور ہمارے سردار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سفر اختیار کیا اور مدینہ سے نکلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس سے موافقت کرتے ہو یانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہاوہ کیارائے ہے۔انھوں کہامیری رائے ہے کہاس عمارت یعنی کعبۃ اللّٰہ کی جانب میں اپنی پیٹھ نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبر ملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہے۔ را وی نے کہاانھوں نے کہامیں تو ای کی ست نماز پڑھتا ہوں۔ را وی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ کہا ہماری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نماز پڑھتے اور وہ کعبہ کی ست نماز ادا کرتے یہاں تک کہ ہم مکہ پنچے۔کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پرانھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اور اس سے رجوع کرنے ہے انکار کیا پھر جب ہم مکہ پہنچے تو انھوں نے مجھ سے کہا با با ہمارے ساتھ رسول الله مَثَافِقَةُ م كے ياس چلوكه اس سفر ميں ميں نے جو بجھ كيا ہے اس كے متعلق آپ سے دريا فت كريں كيونكه جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) بیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول الله مَالِیْزُ کے کو دریافت کرتے ہوئے نکلے کیونکہ نہ ہم آپ کو پہیانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آپ کودیکھا تھا۔ آخر ہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله مَالِيَّةِ لِمُ مَعْلَق يَو جِهَا تُو اس نے کہا کیاتم انھیں پہچانتے ہو۔ہم نے کہانہیں اس نے کہا تو کیا ان کے جِماِ عباس بن عبدالمطلب كو بہجانتے ہوہم نے كہا ہاں كہا كہ ہم عباس كواس ليے بہجانتے تھے كہ وہ بميشہ تا جرانہ حیثیت سے ہمارے یاس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا تو جبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص بیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباس بیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ منافق کے جس ان كے ساتھ بيٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام كيا اور آپ كے پاس بيٹھ گئے رسول الله من اللہ من اللہ اللہ ساتھ بيٹھے ہوئے ہیں۔ هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا ابَا الْفَصْلِ.

''اے ابوالفضل! کیاتم ان دونوں کو پہچانتے ہو'۔

انھوں نے کہا'جی ہاں' یہ براء بن معرورا پی قوم کا سردار ہے اور یہ کعب بن مالک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول اللہ سٹانیڈ کی بات کونہیں بھولوں گا کہ فرمایا ''آلشّاعِو'' کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاعر (ہے) انھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ ہے عرض کی۔اے اللہ کے نبی ایس حالت میں ایجا اس مفر کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فرمادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت ( کعبۃ اللہ ) کی جانب اپنی بیٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالا نکہ میرے ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق بچھ (شبہہ ) بیدا ہو گیا ہیں ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق بچھ (شبہہ ) بیدا ہو گیا ہیں اے اللہ کے رسول ! آپ اس کو کیسا خیال فرما خیال فرمانے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

"م ایک قبلہ پر (مامور) تھے کاشتم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھرتو براء بن مندن نے بھی رسول اللہ منگر فیلم کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نمازادا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالانکہ انیانہیں ہوا اوران کی بہنبت ہم اس معاملہ کوزیا دہ جانے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَّا الْمُصَلِّمٰي أُوَّلُ النَّاسِ مُقْبِلاً عَلَى كَعْبَةِ الرَّحْمٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
"مقامات هج میں کعبة الرحمٰن کی جانب منه کر کے نماز اوا کرنے والا تمام لوگوں میں سب سے
پہلا محض ہمیں میں سے ہے "۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور علی اور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اکن کی با کہ مجھ ہے معبد بن کعب بن مالک نے اور ان سے ان کے بھائی عبد اللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد کعب بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ من اللہ عقبہ میں ایا م تشریق کے بچ میں سلنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور وہ دات آئی جس کی قرار داد ہم لیے گئے ہے کی تھی اور ہمارے ساتھ ابوجا برعبد اللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمارے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواپٹ ساتھ لے لیا اور ہم اپنا اس معاطے کو ابنی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے اور عبد اللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابوجا برا بن ہم میں سے ہواور تم جس حالت ابوجا برا تم ہمارے سر داروں میں سے ہواور تم جس حالت ابوجا برا تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمارے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت میں ہو ہمیں تمہارے معاقب یہ بات پندنہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگ کے ایند ھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی دورت دی اور رسول اللہ ساتھ نے جو ہم نے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انھیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر

انھوں نے اسلام اختیار کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجو در ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سوار بوں میں سور ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گز رگئی تو رسول اللہ منافیظ کی قر ار داد پراپنی سوار یوں ہے تیتر کی حیال ہے دیے یاؤں چھیتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ ہم سب پہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے یاس جمع ہو گئے اور ہم تہتر مرد تھے اور ہماری عورتوں میں ہے ام عمار ہنسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں ہے ایک عورت اورام منبع اساء بنت عمرو بن عدی بن نا بی بن سلمہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت بید وعورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔کہا' پس ہم اس دوراہے پر جمع ہو کررسول اللہ مُخاتِفَةُ مُ کا انتظار کرنے گئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آ ہے کے ساتھ آ ہے کے جیا عباس بن عبدالمطلب منی ہند مجھی تھے اور و و اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے مگرانھیں اپنے بھتیج کے معاملے میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ پھر جب بیٹھے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباسؑ بن عبدالمطلب تھے۔انھوں نے کہا'ا ہے گروہ خزرج! راوی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کواس نام سے پکارا کرتے تھے (خواہ وہ بی خزرج ہوں یا بنی اوس )محمد ( مناتیزم ) کوہم میں جوحیثیت حاصل ہے وہتم لوگ جانتے ہواور ہم میں سے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کے موافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیراپنی تو م میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں لیکن بیا پناوطن حچھوڑ کرتمہاری طرف جانے اورتمہارے ساتھ مل کرر ہے کے سوا دوسری کسی بات کو ما نتے ہی نہیں \_ پس اگرتم پیجھتے ہو کہتم ان کوجس جانب بلا رہے ہو و ہاں ان کاحق پورا پوراا دا کرو گے اور ان کے مخالفوں ہے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پنی خوشی ہے اپنے سرلیا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے جانے کے بعدانھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد سے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتو کھراسی وقت ہےان ہے دست کش ہوجاؤ کہ بیان پی قوم اورا پے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں ( راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بچھ کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول سی فیل آپ گفتگوفر ما ہے اور اپنی ذات کے متعلق اوراپنے پر ور دگار کے متعلق جوا قرار (ہم ہے ) لینا پسند فر ماتے ہیں کیجیے۔ کہا پس رسول اللہ مَنْ يَنْظِمُ نِے تَنْقَلُوكَا آغاز فر ما يا اور قرآن كى تلاوت فر مائى اور اللّٰه كى جانب دعوت دى اور اسلام كى ترغيب دى ـ

اُبَایِعُکُمْ عَلَی أَنْ تَمْنَعُونِیْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنهُ نِسَاءَ کُمْ وَ اَبْنَاءَ کُمْ. '' میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز وں سے تفاظت کرو گے جن سے تم اپنی عور توں اور اپنے بچوں کی تفاظت کرتے ہو'۔

کہا تو براء بن معرور منی دون نے آپ کا دست مبارک بکڑ لیا اور کہا اس ذات کی نتم جس نے آپ کو

حیائی کے ساتھ نی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یہ شرطیں قبول بیں اور ضرور ہم آپ کی ان تمام چیزوں سے مفاظت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول ! ہم سے بیعت لے لیجے۔ واللہ ہم سیا ہی اور ہتھیار بندلوگ ہیں۔ جنگ تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی میراث میں ملی ہے کہا کہ برائ، رسول اللہ سن قبل کے کہا کہ برائ، رسول اللہ سن قبل کے کہا کہ ابوالہیثم بن التیبان نے بچ میں وخل دیا اور کہا اے اللہ کے رسول ! ہم میں اور دوسر کو گوں یعنی یہود میں خاص قتم کے تعلقات ہیں۔ ہم ان تعلقات کو ان سے قطع کر لیس گے اور اگر ہم نے ایسا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو نلہ عطافر مایا تو کیا ہم آپ سے اس بات کی امید رکھیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کراپی تو می طرف وٹ جائیں گے۔ کہا اس پر رسول اللہ سن تین ہم فر مایا۔ اور پھرفر مایا:

بکل الدّم الدّم وَ الْهَدُم أَ الْهَدُم أَنَا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مِنِیْ أُحَادِ بُ مَنْ حَادَ بُدُمْ وَ أُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُهُ.

"(اییانہیں ہوگا) بلکہ (میرا) خون (کا مطالبہ تمہارا) خون (کا مطالبہ) ہوگا اور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) سفر ہوگا۔ تم مجھ سے کا معاف کرنا (تمہارا) سفر ہوگا۔ تم مجھ سے (متحد ہوجاؤ کے ) اور میں تم ہے۔

جس سے تم جنگ کرو گے میں بھی اس سے برسر پرکار ہوں گا اور تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے مصالحت کروں گا''۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضوں نے الهدم الهدم (بتحریک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے یعنی میری عزت آبرو ہے۔ یعنی میری عزت آبروتمہاری عزت و آبروہ اور میراذ مہتمہاراذ مہہے۔

كعب ابن ما لك في كها كدرسول الله من الينام في ما يا تها:

أُخْرِجُوا لِيَ مِنْكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَثَلَاثَةً مِّنَ الْأُوسِ.

''تم لوگ اپنے میں سے بارہ سر داروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو کچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوقتیہ کا تول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کسی کو پناہ دینے کے وقت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای مدمك ای ماهدمت من الدماء هدمت انا اور بعض كا خیال ہے کہ چونکہ عرب پانی اور ہری کی تلاش میں اکثر سنر میں رہا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں خیے گاڑ دیتے اور جب سنر کرتا ہوتا انھیں خیموں کوا کھیڑ کر دوسرے مقام پر چلے جائے تھے۔ اس لیے حدم کے معنی سنر کے جیں ۔ یعنی میراسنر تہا راسنر ہے۔ (احرمحمودی)

میں ( تھکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے بار ہ سر داروں کا انتخاب کیا۔نوخز رج میں سے اور تین اوس میں ہے'۔

#### باره سرداروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن اتحق کی حدیث بیان کی کہ فرز رج میں سے ابوا مامہ اسعد بن زرار ۃ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمر و بن البیز رج تھا اور سعد بن الربیع بن عمر و بن البی زہیر بن مالک بن امر ۽ القیس بن مالک بن تعلیہ بن کعب بن المخز رج اور عبیداللہ بن رواحۃ بن امر ۽ القیس بن تعلیہ بن عمر و بن امر ۽ القیس بن مالک بن تعلیہ بن علم بن زریق بن الحز رج بن الحارث ابن الخز رج اور رافع بن کا لک بن الحجلان بن عمر و بن عامر بن زریق بن تعلیہ بن عبد بن علی بن الحز رج اور براء بن معر ور بن حز بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن لعب بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ۃ بن تزید بن جشم بن الحز رج اور عبداللہ بن عمر و بن عوف بن قبر بن تعلیہ بن تعلیہ بن عمر و بن عوف بن عمر و بن الحز رج اور عباد ہ بن الصامت بن قبر بن فیم بن نظیہ بن شام بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحز رج اور عباد ہ بن الحز رج اور عباد ہ بن الصامت بن الصرم بن فیم بن نظیہ بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذ رج اور عباد ہ بن الحذ رج اور عباد ہ بن الحز رج اور عباد ہ بن الحز رج اور عباد ہ بن الصامت بن قبر بن فیم بن نظیہ بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذ رج اور عباد ہ بن الحد بن

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام عنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی تھا۔

ابن ایخق نے کہااور سعد بن عباد ہ بن دُلیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ ابن نقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن شعب بن الخزرج بن تعلبہ بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن ہو کے اللہ بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن ہو کے اللہ بن کا میں میں المؤزرج بن ساعد ہ بن کعب بن المؤزرج بن ہو کے اللہ بن کا میں کو بالمیں کو بالم

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن منتیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس۔

اوراسعد بن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امر سر دار اور حاضر بدر تنصے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء لقیس بن مالک ابن تعلبہ بن کعب بن الخزرج بن . الحارث بدر میں حاضر تنھے اور احد میں شہید ہوئے۔ امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زبير بن زيد بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف ابن ما لك بن الاوس \_

ابن بشام نے کہا کہ اہل علم انھیں میں ابوالہیٹم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزیدالانصاری نے مجھے کعب بن مالک کے (وہ) اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔

فَأَنْ لِلْغُ الْبِيَّا اللَّهُ فَالَ ٰ رَأْیُهُ وَ حَانَ غَدَاةُ الشِّغْبِ وَ الْحَیْنُ وَ اقعُ مُ اِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَ اللَّهُ عَلَىٰ وَ اللَّهُ عَلَىٰ وَ اللَّهُ عَلَىٰ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَ

وَدُونَكَ فَاعُلَمْ أَنْ نَقُضَ عُهُوْدِنَا أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اللهُ فَاعُلَمْ أَنْ نَقُضَ عُهُوْدِنَا أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا الله (بات) كو (مَره مِيں بانده) كے اور (الحِيم طرح) جان كے كہ ہمارے عہد كے تو رُنے ماعتوں نے تیرے آگے انكار كردیا ہے۔ (ہم نے رسول الله من الحَجْمُ ہے جو عہد كیا ہے ہم اس كے تو رُنے والے نہیں ہیں)۔

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں قال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لینا ہوگا لیعنی اس کی رائے سوئن لیکن قال جوبطل کے معنی میں ہے وہ بہتر ہے۔ (احرمحمودی)

ع (الف) الله عجس عمعنی ہوں مے برباد کر دیا۔ (احرمحودی)

سے نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور و ساطع لکھا ہے۔ جو وز ن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نہیں پیدا کرتا۔ (احدمحمودی)

أَبَّاهُ الْبُرّاءُ وَابْنُ عَمْرٍ و كِلاَهُمّا وَاسْعَدُ يَابُاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ بِرَاءَاورابِنِ مَرِودونوں نے اسے انکار ردیا اورا سعدورا فع بی جرےروبروا نکار لررہے ہیں۔
وَ سَعْدٌ أَبَّاهُ السّاعِدِیُّ وَمُنْذِرٌ لِلّاَنْفِكَ إِنْ حَاوَلُتَ ذٰلِكَ جَادِعُ عُلَى اللهِ وَسَعْدٌ أَبّاهُ السّاعِدِیُّ وَمُنْذِرٌ لِلّاَنْفِكَ إِنْ حَاوَلُتَ ذٰلِكَ جَادِعُ عُلَى الراسِ سعدٌ نے بھی جسی کا جداعلی ساعدی ہے انکار کیا اور منذر نے بھی پھر بھی اس معاطی میں اور اس سعد ہے کوشش کی تو (یا در کھ کہ) جیری ناک کے جائے گی (اس میں تو بہت رسوا ہوگا)۔
وَمَا ابْنُ رَبِیْعِ إِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَهُ بِمُسْلِمِهِ لاَيَطُمّعَنُ ثُمّ طَامِعُ اور ابْنَ رَبِیْعِ اِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَهُ بِمُسْلِمِهِ لاَيَطُمّعَنُ ثُمّ طامِعُ اور ابن ربّع بھی ایسا محض نہیں ہے کہ اگر تو اس ہے عہد بھی لے لے تو وہ نبی کریم مُلْقِیْنَا کو تیرے حوالے بیس کی طرح کالا پی نبیس چاہے۔
وَ أَيْضًا فَلَا يُعْطِيْكُهُ ابْنُ رَوّاحَةً وَ إِنْحُفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السّمَّ نَافَعُ وَابِ موالے اللّهِ اللّهُ مَنْ دُوْنِهِ السّمُ نَافِعُ اور ابن رواحہ بھی نبی کریم مَنْ اللّهِ کو تیرے حوالے نبیس کرے گا اور آپ کے لیے سید سیر ہونے اور ابن رواحہ بھی نبی کریم مَنْ اللّهِ کو تیرے حوالے نبیس کرے گا اور آپ کے لیے سید سیر ہونے اور ابن رواحہ بھی نبی کریم مَنْ اللّهُ کو تیرے حوالے نبیس کرے گا اور آپ کے لیے سید سیر ہونے کے عہد کا تو رُناس کے لیے زبر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقُوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْ حَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آ بِ مَنْدُوْ حَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آ بِ كَمَاتِهِ وَفَا وَارَى كَرِ فَى كَ لِيَةُ قَلَى بن صامت كوبھی وسعت وقدرت ہے كہ تو ان حيا لبازيوں تے بيخے كے ليے جوكر ما ہے (اس ہے) وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْ أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانعُ الْوِيثُمِ فَ وَعَبد كَيا بِ اللَّ يَوراكُ فِي مِن وَهَ فَي وَيابَى وَفَا دَارا ورا بِ الرّا يابند ب وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدْتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّ نَازِعُ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدْتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّ نَازِعُ ثَارِعُ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدْتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّ نَازِعُ ثَارِعُ فَي اللّهِ مِنْ اللّهُ مَوْلاً إِنْ أَرَدُتَ وَمَا ابْنُ مُعْمَوْقَةِ اللّهُ مَوْلاً إِنْ أَرْدُتُ فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ مَوْلاً إِنْ يَالَ اللّهِ مَوْلاً إِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَوْلاً إِنْ اللّهِ مَوْلاً إِنْ إِنْ أَرْدُنُ لَا اللّهُ مَوْلاً إِنْ اللّهُ مُولًا إِنْ اللّهِ مَوْلاً إِنْ اللّهُ مُولًا إِنْ إِنْ اللّهِ مُولًا إِنْ إِنْ اللّهُ مُولًا إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولًا إِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَعُدٌ أَخُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَاِنَّهُ ضَرُو حُ لِمَا حَاوَلْتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ اوراس اور عمر و بن عوف کے بھائی سعد کی بھی کہ تیرے ارادوں کو تھکرانے والا اوراس بات کو تو نہ ہونے ویے والا ہے۔

 ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن ابی بکر مبی پین نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیظِ نے منتخب سر داروں مان

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلُ عَلَى قَوْمِيْ.

'' تمہاری قوم میں جو کچھ( بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیسیٰ بن مریم کے یاس حوار بین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور مجھے سے عاصم بن عمر بن قنا دہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ مَثَلَّ ﷺ سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بنی سالم ابن عوف والے عباس بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ خزرج! کیا تم جانتے ہو کہ اس خص سے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ اضوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے ظاف جنگ کرو گے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا مال (کی) آفت ہے برباد ہو جائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قبل ہوجا ئیں تو تم ان کی امداد چھوڑ دو گے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو جس طرف وعوت دی جا رہی ہے اس کو تم اپنی امل کی بربادی اور بڑے ہوالوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کر سکو گے تو اس معاط کو ہاتھ میں لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی مطائی ہے۔ افھوں نے کہا ہم اس کوا ہے مال کی بربادی اور سر بر آوردہ لوگوں کی جان کی تباہی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں وفا داری کی تو ہم کواس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت کی سے بیعت کی ۔ عاصم بن عمر نے کہا کہ عباس نے تو رسول اللہ مثالی تی ہو جو کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ مثالی تی کہا کہ عباس نے کہا کہ رسول اللہ مثالی کے کہا کہ رسول اللہ مثالی کے کہا کہ رسول اللہ مثالی کے کہا کہ وہود ہوتو طوق ان کی گرونوں میں شکم ہواور عبداللہ بن ابی بر جن پھن نے کہا عباس نے بیا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ مثالی ہو ہودہ وقوق می فدائی بن سلول بھی موجود ہوتو قوم کے لیے تو تی کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں ہے کوئی بات واقع تھی خدای بی بہتر جانتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہے اور وہ ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج کی مال تھی۔

ابن استحق نے کہا کہ بن النجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلاشخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

كي وه ابوا مامه اسعد بن زرار وصلى الشيران عبدالاشبل كتبة بين كه و د ابوالهيثم بن التيبان تتها \_

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے اور انھوں نے اپنے والد کعب بن مالک سے بیرووایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ سخانی آئم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ براء بن المعر ور بنی ہوئو تھے۔ ان کے بعد تمام اوگوں نے بیعت کی ۔ پیر جب ہم نے رسول اللہ سخانی آئے اس کے بعد تمام اوگوں نے بیعت کی ۔ پیر جب ہم نے رسول اللہ سخانی آئم سے بیعت کر لی تو عقبہ کی چوئی پر سے شیطان نے ایسی آ واز سے جو میری منی ہوئی آ واز وں میں سب سے زیادہ بلند تھی چیخ کر کہا۔ اے گھروں کے رہنے والو! فرم (یعنی قابل فدمت شخص) اور اس کے ساتھ جو بے وین اوگ جی بیں۔ راوی خوب نے کہا تو رسول اللہ سکا تی آئے نے فر مایا:

طذَا أَرَبُ الْعَقَبَةِ طذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ ابنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعُ أَيْ عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَاللهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ.

''یاس گھاٹی کاازب (نامی شیطان) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔ اے وشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے ( یعنی تیری سرکو بی کے لیے بھی) وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول الله منافقاتم نے قرمایا:

إِرْفَضُوْ إِلَى رِحَالِكُمْ.

''این این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر چلے جاؤ''۔

(راوی نے) کہاعباس بن عبادہ بن نصلہ میں نیؤنے نے کہااللہ کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ روانہ فر مایا ہے۔اگر آپ چاہیں تومنیٰ میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی تکواریں لے کرحملہ کر دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ منافیظم نے فرمایا:

لَمْ نُوْمَرْ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

، ' جمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اور لیکن اپنی سواریوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔ مرمن نرین میں نہ نہیں میں میں میں اس کے مصاب میں استان میں مسیم

(راوی نے) کہا آخر ہم اپنی آرام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور مبیح تک سوتے رہے۔

ا ازب کے معنی کوتاہ قد یا بخیل کے ہیں۔ (احرمحمودی از بیلی) ع (الف) میں اقتسمع ہے لینی اے دشمن خدا کیا توسن رہاہے۔ (احرمحمودی)

# سور ہے قریش کا انصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب ضبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اسحاب سویر ہے ہی ہمار ہے پاس ہماری قیام کا ہوں میں پہنچے اور کہا'ا ہے گروہ فزرج! ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمار ہے اس آ دمی کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اس کو ہمار ہے درمیان سے لے کرنگل جاؤاور اس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہیعت کرو۔ واللہ! عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں ہے جس سے ہمارا جنگ میں الجھار ہنا بہ نسبت تمہمار ہے (ساتھ جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ نا پسند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چند مشرک المطے اور جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ نا پسند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چند مشرک المطے اور حتمیں کھانے گئے کہ ایسی کوئی بات نبیں ہوئی اور نہ ہمیں الیسی کسی بات کا علم ہے۔

(راوی نے ) کہا کہ انھوں نے سی کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے۔

(راوی نے) کہا کہ پھروہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) ہیئے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہاا ہے جابر! تم تو ہماری قوم کے سر دار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کے اس جوان مردکی ہی ایک نعلین بنوالو۔

(راوی نے ) کہا حارث نے یہ بات س لی اورا پنے پاؤں سے علین اتار کرمیری جانب بھینک دی اور کہا بخاراتم اسے پہن لو۔

(راوی نے) کہا کہ ابو جابر نے کہا خاموش رہو واللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اسے پھیر دو۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیتو ایک نیک شکون ہے۔ اواللہ الر پیشگونٹھیک نکلاتو میں اس سے (سب بچھے) چھین لول گا۔

ا (ب جور) میں فاءل والقدصالح ہے اور (الف) میں قال والقدصالح اس کے معنی بیہوں کے کہ انھوں نے کہا والقدام میں بات ہے۔ (احم محمودی)

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ یہ لوگ عبداللہ بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسا ہی کہا جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! یہ تو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔میری قوم تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نہی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہو گئے۔

#### ة ريش كاانصار كي تلاش ميں نكلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو بیلوگ ای خبر کی چھان بین میں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی تلاش میں فطیقو سعد بن عبادة اور بی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والوں نے منذر بن عمر وکو مقام او اخر میں جاملا یا اور بید دونوں کے دونوں سر داران قوم تھے۔ منذر نے تو ان لوگوں کو جگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پکڑلیا اور ان کی سواری کے تئے ہے ان کے ہاتھ ان کی گردن سے با ندھ دے اور انہیں لے کر مکہ آئے ان کو مارتے بھی جاتے تھے اور ان کے سرکے بال بھی پکڑکر کھینچ جاتے تھے اور وہ بہت بالوں والے تھے۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھنا ہوا) تھا کہ ایکا ایک ان کے پاس قریش کی ایک جماعت آئی جس میں ایک شخص پاک صاف گور المباحثین لوگوں میں کہ ایکا ایک ان کے باس کہ کہا کہ واللہ! بھی اٹھا کی ان کے پاس قریش کو کہ بھلائی ہوتو کہا کہ واللہ! اس کے بعد ان میں ہوگی۔ کہا کہ جب وہ میر نے رہے دل میں کہا اگر ان لوگوں میں ہے کی میں کوئی بھلائی ہوتو اس خص میں ہوگی۔ کہا کہ جب وہ تو اس کی بعد ان میں ہے کی میں ہوگی وہ کہا کہ جب وہ میر نے رہے دل میں کہا ہوتا کہ بھلائی نہیں ہے کہا کہ وہ اللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھاوہ جمھے کھنچے کے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں ہے کہا کہ وہ اللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھاوہ جمھے کھنچے کے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں ہے کی عمل کو گوں میں ہیں ہے کہا کہ وہ کہ ایکا اور کہا ار بے تجھ پر آفوں بیں ہے کہا کہ وہ کو گوں میں ہے کی کہا کہ وہ کو گوں میں ہے کی کہا کہ وہ کو گوں میں ہی کی کے در میان پناہ یا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔

(راوی نے ) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرنا جا ہتے تھے۔ان سے نہیں بچاتار ہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد مناف کو بھی بچاتار ہا ہوں تو اس نے کہا ارب

لے (ب ج د) میں اوی لی ہے جس کے معنی رخم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔ (الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جاسکتے ہیں لیکن پہلانسخدم رخم ہے۔ (احد محمودی) کہ بخت! تو پھران دونوں شخصوں کانام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جوتعلقات ہیں انہیں یا دولا۔

(راوی نے) کہا میں نے و بیا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبة اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان سے کہا کہ بنی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح میں بیٹ رہا ہے اور تم دونوں کا مام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان بناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ سعد بن عباد ۃ ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تجارت کے زمانے میں ہمیں بناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ستی میں ان لوگوں کو للم کرنے سے روکتا تھا۔

(راوی نے) کہا تو وہ دونو ب آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے جھٹر ایا وہ جھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماجہ مارا تھاوہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہیل بن عمر وتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بن محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں 'و کان حقیقاً ان تھان و بھدرا' ، ہے۔

ا (ب ن و) میں و کان حویا ان بھان بھدوا۔ جس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ شخص ہے بھی ای قابل کہ اس کو ذکیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور یہی نسخہ مرج معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنے کے الے معنی ہوسکتے ہیں کہ زخمی کرنے کو اہمیت نہ دی جائے۔ فلیتدیں (احم محمودی)

ع (ب ج د) میں یھان ویھدرا دونوں جگہ پالے تخانی ہے ہے (الف) میں تھان با حاء نو قانی اور بھدرا بایاء تحتانی ہے۔ جو احا کے ساتھ یہ سراتھ میں تونہ ہوسکے گا۔ میری سمجھ میں تونہ آسکا۔ (احدمحودی)

ا بن المحق نے کہا کہاس کے بعد حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ اللَّى سَعْدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحْنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخص کی خاص کر جب کہ ان لوگوں کی سواریاں خاص طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلُوْلًا آبُوْ وَهُبِ لَمَّرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُوِيْنَ حُسَّرَا پس اگر ابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کر تھک کر گر جاتے۔ ( یعنی تیرے اشعاراس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پېښچسکيس)۔

اتَفْخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو کتان۔کالباس پہن کراتر اتا ہے حالانکہ بطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے میں (کیاوہ ایسے کپڑوں کے بہن لینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر عکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوسْنَان يَخُلُمُ آنَّهُ بِقَرْيَةٍ كِسُراى آوْبِقَرْيَةٍ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالنَّكُلِّي وَكَانَتْ بِمَغْزِلٍ عَنِ النَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرًا اور نداس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچے مرگیا ہو (اور وہ رات دن اسی کے خیال میں رنج وغم میں مبتلا رہتی ہو ) اگر اس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیچے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے الگ ہوجاتی ۔

وَلاَ تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتْفُهَا بِحَفْرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرًا اور تو اس بکری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز کے ہوئی اور وہ

لے (الف میں عن کے بجائے علی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احم محمودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ذبح کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرر ہا تھا۔اس حالت میں وہ بکری ہاتھ یا وُں مارنے لگی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے میں كام آئى توبەقصەضرى المثل ہوگيا۔ (احرمحمودى)

(اینے) کھودنے سے خوش نہ ہوئی۔

وَلَا تَكُ كَالْغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًّا مِنَ النَّبُلِ مُضْمَرًا اوراس چھے ہونے بھو نکنے والے کا سانہ ہوجا جس سے تیروں میں سے سی تیرنے خوف نہیں کیا بلکہ ایک تر آ کراس کے طلق میں بیٹھ گیا۔

فَاِنَّا وَمَنْ یُهُدِی الْقَصَائِدَ نَحُونَا کَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًّا اِلَی اَرْضِ خَیْبَوًّا مِن اُور مِن یُهُدِی الْقَصَائِدَ اَلْحُونَا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سر زمین خیبر میں تجارت کے مال کے طور پر فروخت کے لئے تھجور لایا ہو (یعنی ہم لوگ تو شعر و شاعری کا معدن ہیں ہمارے سامنے کوئی شخص شعر کس طرح پیش کرسکتا ہے)۔

# عمروبن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیقی کہان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑ ھےا ہے وین (شرک) پر باقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور و ہاں رسول اللَّه مُثَاثَةً إِلَم کی بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھااورعمر و بن الجموح بنی سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھااوران کے سربرآ ور دہ لوگوں میں ہے تھا اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربرآ وردہ افراد کی طرح بنارکھا تھا جس کا نام مناة تھا۔اس کومعبودانہ حیثیت میں رکھا تھا اس کی عظمت کرتا اور اس کو یاک صاف رکھتا تھا۔ پھر جب بنی مسلمہ کے نوجوان افراد معاذبن جبل اورخود اس کالڑ کا معاذبن عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وقت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے اٹھا کرنبی مسلمہ کی بہتی ہے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گند گیاں ہوتیں )اے الٹا'سر کے بل ڈال دیتے اور جب عمروضج میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اے پالیتا تو اس کو دھوتا اور پاک صاف کرتا اور خوشبولگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایبا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذکیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرے اٹھتا اور اس کو دیسی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورڅوشپولگا تا ـ پھر جب شام ہوتی تو ای طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب بہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کئی بار کیا تو ایک روز جب اے وہاں سے نکال لایا جہاں انہوں نے اے ڈال دیا تھا تو اے دھو دھلا کر خوشبولگا کر دکھا اورا کیے سلوار لا کر اس کے گلے میں لؤکا دی اوراس سے کہا واللہ میں نہیں جانتا کہ بیمعاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دیھے رہا ہے اورا گرتھے میں کسی طرح کی بھلائی ( تو ت ) ہے تو خودا پی تھا ظات کر لے۔ بیکوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگیا تو ان لوگوں نے اس پر چھاپہ مارا اوراس کے گلے میں سے کوار بھی سے کی گرھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں اس کے ساتھ رہی ہے کہ وہ دیا اوراس کو بھی سے کی گرھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں اس کے ساتھ وہ سے کی گرھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں کی گئدگیاں تھیں۔ پھر جب عمر و بن انجموح تی سلمہ کے گڑھوں میں سے کی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں دھون اس کو گئدگیاں تھیں۔ پھر جب عمر و بن انجموح تی افرانس کو اس جگہ نہ پایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو دھونڈ نے نکلا یہاں تک کہ اس کو اس گرہ تھی میں ان لوگوں نے اس سے گھتا وراس کی تو م میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے گھتگو بھی کی دھون اس اس میں ہوا تو اپنی اوراس کی تو م میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے گھتگو کھی کی دھیت سے سب سے اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اسلام میں بیت کی سبب سے اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اسلام میں بوا تو ا ہے تاس خوالا میں دیکھے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تو الی کا (جس نے بین اور گراہی سے نکالا) شکر کرتے ہوئے کہا۔

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اللّٰهَا لَمْ تَكُنْ النّٰتَ وَكَلْبٌ وَسُطَ بِنْرٍ فِي قَرَنْ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اللّٰهَ الله قَرْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

اُف کَمْلَقَاكَ اِللَّمَا مُسْتَدَنُ الْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنْ بِاوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہے پرتف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيّ ذِی الْمِنَنُ الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَیَّانِ الدِّینُ الْحَمْدُ لِللهِ الْعَلِیّ ذِی الْمِنَنُ الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَیَّانِ الدِّینُ تَمَام تَعْریف توالله تعالیٰ کی ہے جواحیانات والا اور صاحب عطا۔ روزی دینے والا اور دینداروں کو جزادینے والا ہے۔



#### عقبه دوم کی بیعت کی شرطیس

ابن الحق نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول مُنافِیدا کو جنگ کی اجازت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطول سے علیٰ کہ وعقبہ اولی میں رکھی گئی تھیں۔ پہلی بیعت عور تو ل کی بیت ( کے الفاظ ) پر تھی اور اس کا سبب بید تھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے رسول مُنافِیدا کو جنگ کی اجازت عطانہیں فر مائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت عطانہیں فر مائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللہ مُنافِیدا نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ ( تمام ) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی ( عبد ) لیا اور اپنے پرور دگار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا ئیں اور ان شرطول کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادی۔ مجھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگا ئیں اور ان شرطول کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادی۔ مجھ سے عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصاحت نے اپنے والد ولید اور اپنے دادا عباد ۃ بن الصاحت سے جو ( عقبہ دوم کے منتخبہ ) مرداروں میں سے تھے۔

صدیت بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آ پ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تنگ حالی اور تو گلری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تنگم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فرما نبرداری کریں گے اور احکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور الند (کے احکام) کے بارے میں کی ملامت گرکی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن آئی نے کہا کہ بیان مہیں ان لوگوں کے جواوس وخز رج میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللّه مَنْ فَیْرِ کُلِم ہیں اور بیتہتر مرداور دوعور تیں تھیں۔اوس بن حارثہ ابن ثغلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عامر بن الاوس میں سے تین شخص اسید بن حفیر بن ساک بن عتیک بن رافع بن امرء القیس بن زید بن عبدالاشہل جومنتنب سردار نتھے۔

یہ جنگ بدر میں موجود نہ تھے اور سملۃ بن سلامہ بن وقش بن زغبۃ بن زعوراو بن عبدالاشہل ۔ یہ بدر میں بھی موجود تھے۔

اورابوالهبيثم بن التيبان جن كانام ما لك تقابدر ميں بھى بيموجود تھے۔

ابن ہشام نے کہا بعضول نے زُغُوراکہا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس میں سے تین آ دمی ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورابو بروۃ بن نیاز جن کا نام ہائی بن نیار بن عمر و بن نہید بن عمر وابن کلاب بن دھمان بن غنم بن ذبل بن ہمیم بن کا بل بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر ہے۔ بن ہمیم بن کا بل بن ذبل ابن نی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر ہے۔ اور نہیر بن الہیثم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمر و بن ما لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قبیں بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعد ا بن خشیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن السلم بن امرا القیس بن ما لک بن الاوس جونتخب سر داراور بدر میں موجود تھے اور رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ مَا تھے رہ کرشہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ یہ بن عنم بن السلم کے تھے کیونکہ بعض وقت کوئی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن اسخی نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیہ ابن زید بن مالک بن عوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود ہے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرائیقیس تھا۔ ابن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود ہے اور احد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ مظافی کے جانب سے تیرا ندازی کرنے والوں پرامیر ہے۔

ابن ہشام کے تول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورمعن بن عدی بن الجد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلکی میں سے تھے بدرواحد و خندق اور رسول اللہ منافیقیز کم کمتا مرمیں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعد ۃ بدرواحدوخندق میں موجود تھے۔ جملہ گیارہ آ دمی عقبہ میں قبیا۔ اوس کے تئے۔
اورخز رج بن الحارثہ بن نغلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں ہے جس کا نام تیم اللہ بن نغلبہ عمر و
بن الخز رج تھا چھخص ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن نغلبہ بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار جو بدر و
احدوخند ق تمام مشاہد میں موجود رہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں غازیانہ حالت میں انقال کیا۔

ادرمعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد وخندق تمام مشاہر میں حاضرر ہے اور بیعفراء کے مبٹے تھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اسی میں شہید :و ئے اور یہ بھی عفرا ، کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تنجے جو بدر میں موجود تنجے اورای میں شہید بھی ہوئے اور یہی و پی جنبوں نے ابوجہل بن ہشام بن انمغیر ہ کوتل کیااور یہ بھی عفراء بی کے فرزند تنجے۔ اوراین ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن الحارث ابن سواد تنجے۔

اور عمارہ بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خند ق تمام مشامد میں موجودر ہے اورا بو بکر الصدیق منی ندر کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرار ق بن عدس بن نعبید بن تعلیة بن غنم بن ما لک بن النجار جومنتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول القدمنی تیزم کی مسجد کی تقمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بن عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن تنتیک بن نعمان بن عمر و بن تنتیک بن عمر و جو بدر میں موجود تنھے ایک ہی شخص ۔ اور بن عمر و بن مالک بن النجار میں سے جو بنوحد یلہ کہلاتے میں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میس موجود تھے۔

اور باوطلحه جن کا نام زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جویدر میں بھی نتھے۔

اور بی مازن بن النجار میں ہے دوشخص \_

قیس بن ابی صعصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اور رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اس روز انہيں لشكر كے بچھلے جھے ير مامور فر مايا تھا۔

، اورعمرو بن خزییہ بن عمرو بن نقلبہ بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن۔ جملہ گیارہ آ دمی بٹی النجار کے عقبہ میں حاضر تھے۔

### 

ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزید بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن غطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن ایخق نے کیا ہے وہ عمرو بن غرید بن خنساء نے کیا ہے۔ وہ عمرو بن عطیہ بن خنساء ہے اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں سے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن ابی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن ثقلبہ بن کعب بن الخزر ن بن الحارث جومنتنب سرداراور حاضر بدر نتھے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراءلقیس بن مالک ابن تعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور عبدالله بن رواحه بن امرء القيس بن عمر و بن امرء القيس بن ما لك ابن تغلبه بن كعب بن الخزرت بن الحارث منتخب سروار بدر واحد و خندق اور رسول الله منتظم كم تمام مشاہد ميں بجز فنح مكه اور اس كے بعد كی جنگوں ميں موجودر ہے اور جنگ موت ميں رسول الله منظم كلاف سے امير ہے ہوئے شہيد ہوئے ۔ جنگوں ميں موجودر ہے اور جنگ موت ميں رسول الله منظم كلاف سے امير ہے ہوئے شہيد ہوئے ۔ اور بشير بن سعد بن تغلبہ بن جلاس بن زيد بن ما لك بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج بن الحارث الى النعمان بن بشير بدر ميں حاضر شھے۔

اورعبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبدریه بن زیدمنا قابن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تھے اور یہی صاحب ہیں جنہیں خواب میں اذان دینے کا طریقہ بتایا گیا تورسول الله منافی ہے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اس طرح اذان دینے کا حکم فرمایا۔

اورخلاد بن سوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثه بن امرءالقیس بن مالک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر ، احدادر خندق میں حاضر تھے اور بن قریظہ کے روزشہید ہوئے ۔ بن قریظة کے قلعول میں سے ایک قلعہ پر سے

ل اس جگه بر (الف) میں ابن عطیہ نبیں ہے۔

مے اس مقام پر (الف) میں عمروبن کالفظنہیں ہے۔

سے خط کشیدہ الفاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر کے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ایخی نے جونب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن ثغلبہ کا لفظ زیادہ ہے کیکن نسخہ (الف) میں 'ابن عطیہ' اور ''عمرو بن' کے الفاظ کے حذف اور''اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے' کی زیادتی سے عبارت کچھ بے ربط می ہوگئ ہے جس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا اور (ب ن د) کا نسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمد محمودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین نبیس میں \_ (احرمحمودی)

ان پر چکی گرائی گئی جس ہے ان کاسر پھٹ گیا تولوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ منی تی اور مایا:

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے''۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ میں سے تین شخص ۔

زیا دبن لبید بن تغلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیا ضہ جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه جو بدر ميں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وذ فدکہاہے۔

ا بن اسخق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامرا بن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔ اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن ما لک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں سے

حيار شخص ۔

را فع بن ما لک بن العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زر این منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ہ بن مخلد بن عامر بن زریق بیصاحب (مدینہ ہے) نکل کررسول اللہ منافیقی منافیقی کے پاس منافیقی کے پاس آگئے تھے۔اور مدینہ سے رسول اللہ منافیقی کے پاس ہجرت کر کے آگئے تھے۔اور مدینہ سے رسول اللہ منافیقی کے پاس ہجرت کر کے آگئے تھے۔ای لئے انہیں مہاجرانصاری کہاجا تا تھا۔ بدر میں موجود رہاورا حدمیں شہید ہوئے۔ اور عباد ہ بن قیس بن عامر بن خلد ہ بن مخلد بن عامر بن ذریق نے بدر میں حاضری دی۔ اور الحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن ذریق ۔بدر میں بھی حاضر رہے۔ اور الحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن ذریق ۔بدر میں بھی حاضر رہے۔

اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دۃ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ میں ہے گیارہ آ دی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول الله منافیقیم کے ہاتھ پر ہاتھ مارااور بیعت کے لئے شرط پیش کی اوران ہے بھی شرط منوائی گئی اور رسول الله منافیقیم کے مدینہ کوتشریف لانے سے پہلے انتقال کر گئے ۔

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول اللّه مَثَّاثَیْمُ کے ساتھ زہر آلود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے۔ رسول اللّه مَثَاثِیْمُ نے بنی سلمہ سرت ابن بشام چه دوم

ہے جب دریافت فرمایا۔من سید کم یم میں ہے سر دارکون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ بمارا سر دارالجد بن قیس ے اگر ہے کہ وہ کنجوس ہے تو رسول اللّٰه مَا کَاتُنْتُ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّ

وَآيُ دَاءِ آكُبَرُ مِنَ الْبُحُل سَيَّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْآبْيَضُ ٱلْجُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ. '' بخوی سے بڑھ کرکونی بیاری ہے ( نہیں ) بنی سلمہ کا سر دار گورا کے طونگر والے بال والا بشر بن

اور سنان بن صفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں رہے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اورالطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید۔ بدر میں موجود تھے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن عبيد - بدر ميں بھی رہے۔

اوران کے بھائی پزید بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعودین پزیدین سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریزید بن خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اور جہاء بن صحر بن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں بھی موجود تھے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جیار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہااورالطفیل بن ما لک بن خنساء بن سنان بن نبید بدر میں بھی تھے۔

اور بنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی کعب بن سوا دبیس ہے کعب بن مالک بن الی کعب بن القين بن كعب (صرف) ايك شخص\_

> اور بی عنم بن سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه میں ہے یا نچ آ دمی۔ سليم بن عمر و بن حديد ج بن عمر و بن عنم بدر ميں بھی موجود تھے۔ اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن غنم بدريس بهي تھے۔

اوران کے بھائی یزید بن عامر بن حدیدۃ بن عمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رکھی ۔ بدر میں بھی حاضر

اورابوالیسر جن کا نام کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غنم تفا۔ بدر میں بھی تھے۔ اور میں بن سوا دبن عباد بن عمر و بن غنم ۔ ابن ہشام نے کہاصفی بن اسود بن عیاد بن عمر و بن سوا د کاغنم نا می کوئی بیٹانہ تھا۔

ا بن اسخق نے کہا بنی نالی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے پانچ آ دمی۔ تغلبہ بن غنمتہ بن عدی بن نالی ً۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورغمرو بن غنمة بن عدى بن نالي ً

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود تھے \_

اوران کے حلیف غیداللّٰہ بن انیس جوقضاعہ میں سے تھے۔

اور خالد بن عمر و بن عدى بن نا بي \_

اور بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمه ميں سے ساتھ آ دمی۔

عبدالله بن عمر و بن حرام بن تغلبه بن حرام سر دارمنتخب بدر میں موجود نتھے۔اورا حد کے روز شہید ہوئے۔ اوران کے فرزند چاہر بن عبداللہ۔

اورمعاذ بنعمرو بن الجموح بن زید بن حرام بدر میں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام تعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ـ طائف ميں شہيد ہوئے ـ

اورغمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود تھے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن تعلبۃ ۔

ا بن اسخق نے کہا اور ان کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وابن الفرا فرجو قبیلے بلی میں سے

25

اورمعاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمر وا بن اذ ن بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ق بن تزید بن جشم بن الخزرج جو بن سلمه میں رہا کرتے تھے۔ بدراورتمام مشاہد میں حاضر رہے۔ عمر بن الخطاب بن این میں جس سال شام میں طاعون ہوا اس سال مقام عمواس میں (ان کا) انتقال ہوا۔ بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور یہ بہیل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی تھے۔

ابن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین ا دی ابن سعد۔

ابن ایخل نے کہااور بنعوف بن الخررج کی شاخ بن سالم بنعوف بن عمر و بنعوف بن الخزرج میں

ہے جارآ دی۔

عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب بدر اور تمام مشامد میں حاضر رہے۔ ابن ہشام نے کہا یے تھے۔
ابن ہشام نے کہا یے تم بن توف سالم بن توف بن عمر و بن توف بن الخزر ن کے بھائی تھے۔
ابن الحق نے کہا اور عباس بن عباد ۃ بن نشلۃ بن مالک بن العجلا ن ابن زید بن غنم سالم بن توف ۔ اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول مُن اللہ تا کہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے تھے یہان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول مُن اللہ تھے اس کے انہیں مہا جرانصاری کہتے تھے ۔ احد کے روز شہید ہوئے۔
اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہوگئے تھے اس کے انہیں مہا جرانصاری کہتے تھے ۔ احد کے روز شہید ہوئے۔
اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمٰن یزید بن ثعلبۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمار ۃ جو بنی عصدیہ کی شاخ بلی میں سے تھے۔

اور عمر و بن الحارث بن لبد ہ بن عمر و بن تعلبہ جو تو اقل کہا ہتے تھے اور بنی سلیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن غنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑگیا۔

ا بن اسخٰق نے کہار فائد بن عمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبة بن ما لک بن سالم بن غنم ۔ بدر میں بھی حاضر تھےاوران کی کنیت ابوالیدتھی ۔

ا بن مشام نے کہا بعض رفاعة بن مالک کہتے ہیں اور مالک الولید بن عبداللہ بن مالک بن تغلبہ بن بشم بن مالک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایخی نے کہا اور ان کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہیڈ ابن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود ہتے اور ان لوگوں میں سے متھے جو مدینہ سے جمرت کر کے رسول اللہ مناتی تائے کہا جر انصاری کہلاتے ہتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں ہے یہ) دوہی شخص تھے۔

ابن ایخی نے کہا اور بی ساعدۃ بن کعب بن الخزرج میں سے دو ہی شخص سعد بن عبادۃ بن ولیم بن حارثہ بن البی خزیمہ بن تعلبۃ بن طریف بن الخزرج بن ساعدۃ جوسر دارمنتخب تھے۔

اورمنذر بن عمر و بن حیس بن حارثه بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبه بن الخزرج بن ساعدة بسردار منخب بدر داحد میس حاضر رہے اور بیر معونه کے روز رسول الله مخالفی نظیم نے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیر آغین کی لیا تے تئے یعنی موں کی جانب تیز حیال سے جانے والے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمر و بن خفش کہتے ہیں۔

''جاؤمیں نےتم ہے بیعت لے لی''۔

(پیدوعورتیں) بی مازن بن نجار میں ہے(ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن جن کی کنیت ام عمارة بھی اوررسول الندنا فیلیا کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اوران کے ساتھ ان کی بہن اوران کے شوہر زید بن عاصم بن کعب اوران کے دونوں جیئے حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید بھی حاضر رہے ہیں اوران کے جیئے حبیب کو بمامہ والے مسیلمہ الکذاب احتی نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ ان ہے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوائی ویتا ہے کہ محمد (من فیلی اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گوائی ویتا ہے کہ محمد (من فیلی اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کہا تو گوائی ویتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو یہ کہتے میں نہیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا ثما جا تا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ان الفاظ ہے کچھزیا وہ نہ کہتے تھے۔ جب رسول اللہ من فیلی سنتا۔ غرض نسیب تو ایمان کا اظہار کرتے اور آ ب پر درود پڑھتے اور جب مسیلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمانوں کے ساتھ بمامہ کی طرف نگلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کا قبل کر منابیں سے وہ ہاں ہو نمیں ہو نمیں کہ تلواروں اور برچھوں کے ہارہ زخم انہیں لگھ تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسیبۃ ہی ہے محمد بن کیجیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت سے سائی۔

اور بن سلمہ میں سے (ایک عورت) ام منع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں)۔

# رسول الله منافقية في برجكم جنگ كانزول

محد بن ایخق نے مذکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول اللہ منگا ہے آگا کو جنگ کی اجازت نہ تھی اورخون ریزی آپ کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آپ کوصرف اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور جاہلوں سے روگر دانی کرنے کا حکم تھا تو قریش آپ کی قوم کے مہاجروں اور آپ کے پیروؤں پر ظلم وزیادتی کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آزمامیں بہنچا تے رہے اور انہیں بستیوں

ت نکالا ۔ غرض آپ کے پیروؤں میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آ زیا مصیبتوں میں مبتلا تھے اور بعض ان کے ہاتھوں میں کھنے ہوئے تکلیفیں برداشت کررہے تھے اور بعض ان سے بیچنے کے لئے دوسرے شہروں میں بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور برطرف میں بھاگ گئے تھے اور برطرف از تتر بتر ) تھے ۔غرض جب قریش نے اللہ تعالیٰ کے مقابل سرکٹی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جوعظمت وینا چابا تھا انہوں نے اس کو تھرا دیا اور اس کے بی منافی آئے آئے وہوں اور اس کی تو حید کو مانے والوں اور اس کے نبی منافی آئے آئے وہوں اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکلیفیں پہنچا کیں اور انہیں جلا اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکلیفیں پہنچا کیں اور انہیں جلا وطن کیا تو الدین اور ان پرظم کرنے والوں اور ان پرظم کرنے والوں اور ان پرظم کرنے والوں اور آپ کے لئے خون ریزی حلال ٹھیرانے اور ان پرظم کرنے والوں سے لڑنے کے متعلق نازل ہوئی و واللہ تعالیٰ کا حسب ذیل قول تھا۔

حلال ٹھیرانے اور ان پرظم کرنے والوں سے لڑنے کے متعلق نازل ہوئی و واللہ تعالیٰ کا حسب ذیل قول تھا۔

﴿ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيدٌ ﴾

"ان لوگوں کو (بھی جنگ کی) اجازت دی گئ جن سے (زیردی) جنگ کی جاری ہاں وجہ سے کہان پرظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللہ ان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے'۔

تو آپ نے (ندکورہ آیت) پڑھی حتی کہ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ تک پہنچے (یعنی تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے) یعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کر دی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوۃ وی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادر سول اللہ مخال تینے اور اس کے اسحاب ہیں۔ اس کے بعد آپ پریہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتنَّةً ﴾

''ان ہے اس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی ندرہے'۔

یعنی ایما نداروں بران کے دین کے متعلق صبر آ زما آ فتیں نے ڈھاسکیس۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف الله کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اور اس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش باقی نہ رہے''۔ ابن ایخی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انصار کے ندکورہ ، بالا قبیلوں نے فرمال برداری اور آپ کی اور آپ کے بنا ہیں جا کر بناہ فرمال برداری اور آپ کی اور آپ کے بنا ہیں جا کر بناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ منا ہی آپ کے ساتھ سے گزین ہوئے تو رسول اللہ منا ہی آپ کے ساتھ سے مدینے کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور این انصار بھائیوں سے جاسلنے کا تھم دیا اور فرمایا:

اِنَّ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَکُمْ اِنْحُوانًا وَ دَارًا تَا مُنُونَ بِھا.

''اللہ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اوراییا گھر فراہم کر دیا کہ تم وہاں بے خوف رہ سکو گے''۔ پھرتو تکڑیوں کی تکڑیاں نکلیں اوررسول اللہ فائیڈ آئم مکہ میں ہی اس بات کا انتظار فرماتے رہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار مکہ سے نکلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔

### مدینه کی جانب ججرت کرنے والوں کا ذکر

رسول الله من الله من الله عن عبه اجرین صحابہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے قریش کی شاخ بن مخزوم کے ابوسلمہ بن عبداللہ بن بن جرت کی اور بیس زمین صبشہ سے رسول اللہ من الله من اللہ اللہ من اللہ بنا اللہ بن کی جا نب ہجرت کی اور انہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جا نب ہجرت کے اراد سے سے نکل گئے۔

ابن ایخی نے کہا مجھ ہے میرے والد ایخی بن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ ہے اور انہوں نے اپنی وادی ام سلمہ ہے رسول اللہ من اللہ عن اللہ علی میرے لئے کجاوا کسااور مجھے اس پر سوار کرا دیا اور میرے ساتھ میرے لڑے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میری گود میں بٹھا دیا اور مجھے کو لے کر اپنا اون کھینچے ہوئے نکلے میرے ساتھ میرے لڑے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میری گود میں بٹھا دیا اور مجھے کو وال کی طرف جھیٹے اور انہوں نے کہا اور جب انہیں بنی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھیٹے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ذات کے متعلق اختیار ہے کہ جو علی ہو کہ وہ جہ کہ اور جہاں جا ہو وہ وہ دورین جا ہوا ختیار کر لولیکن ) یہ بتاؤ کہ اس تمہاری بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں کہ تم اے کے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار الیوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور مجھے ان سے لے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار الیوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور مجھے ان سے لے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار الیوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور مجھے ان سے

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بن عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ہے اس (کی عورت) کوچھین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بیچے کواس ( اس کی ماں ) کے یاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھر تو میرے بیجے سلمہ پر (الیم) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ ہے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بنی مغیرہ نے مجھے اپنے یاس روک لیا اور میرے شو ہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے ۔ کہا کہ میرے اور میرے شوہراورمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی لیعنی ہرایک دوسرے ہےا لگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پی حالت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جانبیٹھتی اور شام تک روتی رہتی ۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چیا زاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے یاس ہے گزرااورمیری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورحم آ گیا تو اس نے بنی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت (کی اس حالت) سے تنگ ولی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا یا پہیں خیال کرتے) کہ تم نے اس کے اور اس کے شوہراور اس کے لڑ کے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھے سے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت ل گئی تو) اس وقت بن عبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے یاس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کر چل نکلی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔ اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی ۔ کہا اور میرے ساتھ اللّٰہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے دل میں) کہنے لگی کہ جوبھی مل جائے میں اس کو کافی مسمجھوں گی کہ (کسی طرح) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بی عبدالدار والے عثمان بن طلحة بن ابی طلحہ ہے ملی ۔اس نے کہا۔اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنے شوہر کے یاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ والله الله اوراس میرے بیچ کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تخصے ( تنہا ) جھوڑ ابغیر کسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھے اور شاعر تھے اور القرعہ بنت البی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بن جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثمان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن ربیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ا (ب) تحرجون من هذه المسكينة حائجائے على ہے جس كا ترجمہ ميں نے لكھا ہے۔ (الف ج) ميں تخوجون فاء مجمد ہے ہوں كا ترجمہ ميں نے لكھا ہے۔ (الف ج) ميں تخوجون فاء مجمد ہے ہوں فاء مجمد ہے ہوں الف علی مسكين عورت کے لئے تم كوئی شكل كون بين نكا لئے ليكن اس كے من كا صله اس مشكل كون وربو ها ديتا ہے۔ فليت لدين۔ (احرمجمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند جھے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب سے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کر رہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايك لَمْرُ كُوايك ندايك مخالف موااور در دناك حالت آ گيرے گی اگر ہے كہ وہ بڑے زمانے تك سلامت رہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ حوب کے معنی تو جع (دردناک حالت) کے ہیں اور دوسرے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے ہیں اور حوب گناہ کوبھی کہتے ہیں اور بیشعرابودؤادالا یادی کے ایک قصیدے کا ہے۔
ابن اسحٰق نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بن جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسکے باپ والے ( کمز وراور غیر معروف) شخص پر کیا گریہ وزاری کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔

گُلُ بَنِی حُرَّةٍ مَصِیْرُهُم قُلُ وَإِنْ اَکْثَرَتُ مِنَ الْعَدَدِ

ہرایک شریف کی اولا دکا انجام اکیلا ہونا ہے اگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ابن ایخق نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہے اس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتنحاد کومنتشر کر دیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہیعہ عبداللہ بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جمش (محلّہ) بن عمرو بن عوف میں مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق درجوق آنے لگے اور بن غنم بن دودان جواسلام اختیار کر چکے تھے۔ رسول الله منافید کے ساتھ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ آگئے۔ عبداللہ بن جحش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔ عکاشہ بن محصن ۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اورار بدبن جمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیرۃ کہتے ہیں۔

ابن اسخق نے کہا اور منقذ بن نبتہ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلۃ یزید بن رقیش ۔ قیس بن خابر ۔ عمر و بن محصن ۔ مالک بن عمر وثقیف بن عمر و۔ ربیعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبید ہ ۔ تمام بن عبید ہ ۔ سنجر ہ بن عبید ہ ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتوں میں سے زینب بنت جحش \_ام صبیب بنت جحش \_ جدامہ بنت جندل \_ام قیس بنت محصن \_ام حبیب بنت تمامہ \_ آ منہ بنت رقیش \_ خبر ۃ بنت تمیم حمنہ بنت جحش \_

ابواحد بن جحش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) اپنی قوم کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ ہُور ہے۔

کرنے اور جب انہیں ہجرت کی وعوت دی گئی تو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَلَوْ حَلَفَتُ بَیْنَ الْصَّفَا الم احمَٰدِ وَمَرُوبَهَا بِاللّٰهِ بَرَّتُ یَمِینُهَا

اگرام احمر صفاوم وہ کے درمیان اللہ کی شم کھائے تو وہ اپنی شم میں تجی نکلے گی۔

لَنْحُنُ الْاُولِٰ کُنّا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلُ بِمَكَّةَ حَتَٰی عَادَ غَثَا سَمِینُهَا

کہ ہم وہ سے جو مکہ میں رہا کرتے تھے اور ہم نے اس کو اس وقت تک نہ چھوڑ ا جب تک کہ وہاں

کے موٹے وُ سِلِے نہیں ہوگئے (یاعزت دارذ کیل نہیں ہوگئے)۔ بِهَا خَیْمَتْ غَنَمُ بُنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْمُ وَخَفَّ قَطِیْنُهَا عَلَیْ عَمْ مِن دودان نے وہیں ڈیرے ڈال دئے اور گھر بنا لئے اور پھر بنی عنم نے وہاں سے صبح

سور ہے کوچ کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کوسفر کرنا آسان ہوگیا۔ الی الله تَغُدُّو بَیْنَ مَثْنی وَ وَاحِدٍ وَدِیْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِیْنَهَا ایک ایک دودواللہ کی طرف (ہجرت کرکے) چلے جارہے ہیں اور اللہ کے رسول کا سچا دین ان کا دین بن گیا ہے۔

اورابواحد بن جحش نے بیجی کہاہے۔

کمّا رَاتُنِی اُمُّ اَحْمَدَ غَادِیاً بِذِمّةِ مَنْ اَخْصٰی بِغَیْبٍ وَ اَرْهَبُ جَبِ ام احمد نے جھے دیکھا کہ ہیں اس ذات کے جروے جے سورے سفر کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا جس سے ہیں ہے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔
گیا جس سے ہیں ہے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔
تَقُولُ فَامِنَا کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَيَمِّمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلْتُنَاءَ يَثْوِبُ

الف) میں ابن کالفظ علی ہے چھوٹ گیا ہے۔ (احرمحمودی)

ع (بن د) میں منھا کے بجائے ''و ما ان'' ہے۔ اس کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے کہ بی غنم میں سے وہاں کوئی بھی نہ چھوٹا اور وہاں کے رہنے والوں کوسٹر آسان ہوگیا۔ (احمد محمودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطیتھا لکھا گیا ہے جوکا تب کی تقیف معلوم ہوتی ہے۔ (احمد محمودی)

تو کہتی ہے کہ تہمیں سفر کرنا ہی ہے تو یٹر ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمَا يَشَا الرَّحْمَٰنُ فَالْعَبْد يَرْكُبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے ممالک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یثر بہی ہماری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت توبیہ ہے کہ ) رخمن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کا م کرتا ہے۔

اِلَى اللَّهِ وَجُهِيْ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجہ اللہ اور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جوشخص بھی بھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اورہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چینی چلاتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحْنُ نَرِى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تَراى أَنَّ وَتُرًّا نَأْيُنًا عَنْ بِالَّادِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ جاراا پنی بستیوں ہے دور ہونا اسلے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم بندیدہ چیزیں طلب کررہے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِي غَنَم لَحِقْنِ دِمَائِهِم وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی غنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

اَجَابُوا بِحَمْدِ اللهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللهِ الْحَقِّ دَاعَ وَالنَّجَاةِ فَآوُعَبُوا الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب دعوت دی تو سب کے سب نے اس دعوت کو تبول کیا۔

وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُداى اَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ آجُلَبُوْا ہاری اور ہارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہارے خلاف دوسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدد دی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌ وَفَوْجٌ مُعَذَّبٌ كَفَوْجَيْنِ أَمَّا مِنْهَا فَمُوَقَّقَ

لے ''بل یٹرب الیوم وجھنا'' کے بجائے (الف) میں''یٹرب منامظنة'' ہے جس کے معنی پیہوں گے کہ مارا خیال تو یٹر ب پہنچنے کا ہے اور ہوتا وہ ک ہے جوخدا جا ہے۔ (احرمحمودی)

جیسے دونو جیس ہیں کہان میں ہے ایک حق کی تو نیق ہے مدایت یا فتہ ہے اور ایک سز اوُل میں گرفتارہونے والی۔

طَغَوْا وَ تَمَنُّوا كِذُبَّةً وَآزَلَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور اہلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم پھلاد ہے تو وہ محروم رے اور محروم کردیئے گئے۔

وَرُعْنَا إِلَى قَوْلِ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغیبر (خدا) محمد (منافیلم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سریرسی کرنے والے پاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کردیئے گئے۔

تَمُتُ بِأَرْحَامِ اِلَّهِمْ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں سے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقریب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآيُّ ابْنُ أُخْتِ بَعْدَنَا يَأْمَنَّكُمْ وَآيَّةٌ صِهْرِ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سرھیانے کے ( سے تعلقات کے ) بعد کس سرھیانے سے امید کی جاسکے گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا آيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا وَ زُيِّلَ آمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ آصُوبُ جب لوگ متفرق ہو جائیں گے اور ان کے درمیانی تعلقات متقطع ہو جائیں گے تو اس روز تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے رائے برزیا دہ سیدھا چلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں''ولتناء یشوب'' اور''اذلا تقوب'' ہے وہ ابن اتحق کے سوادوس ول سے مروی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو''اذ'' ہے اس کے معنی''اذا'' کے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوتُونُونَ ﴾

''لعِنی اس وقت جبکه ظالموں کو کھڑ اکیا جائے گا''۔

ابوالنجم العجل نے کہاہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزِى جَنَّاتِ عَدْنِ فِي الْعَلَالِي وَالْعُلَا

پھر جب اللہ تعالیٰ جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اور اعلیٰ درجہ عطاء فرمائے۔

### (حضرت)عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ﷺ مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات ﷺ

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن ابی ربیعۃ المحزو ومی نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کر دہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والدعمر بن الخطاب کی روایت بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے یعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل اسہمی نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں ملنے) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چاہئے کہ) وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے دونوں ساتھیوں کو جائے کہ چلے جائیں۔

آپ نے کہا کہ (دوسرے روز) ضبح میں میں اور عیاش بن رہیدہ مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہشام ہم سے (ہمارے) پاس آنے سے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کافروں کی باتیں قبول کرلیں اور ہم جب مدینہ پہنچے تو بن عمرو بن عوف کے پاس قبامیں اتر ہا درابوجہل بن ہشام اور حارث بن ہشام فکلے اور عیاش بن افی رہید کے پاس پہنچے اور بیان دونوں کے پچپاز او بھائی بھی ہوتے تھے اور مادری بھائی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مینچے اور رسول اللہ منافی ہی مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ دونوں ہمارے پاس مدینہ میں پہنچے اور رسول اللہ منافی ہی مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کتھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں تمہاری ماں نے قبم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں گئھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں عیاش! واللہ یہ لوگ صرف تم کو تمہارے دین سے روگر دان کرنا چاہتے ہیں۔ خبر دار ان سے بچتے رہنا۔ واللہ!

(حضرت) عمر نے کہا کہ عیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قتم پوری کردوں گا اور میراوہاں کچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان سے) کہا تم جانے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تنہمیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سوا کوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا جا ہے ہوتو میری بیہ اونئن لے لوکہ بینتخب اور مرضی کے موافق چلنے والی ہے تم اس کی پبیٹھ پر سے ندا تر واگر تہہیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونٹنی پر پجے نکلو۔

اس کے بعد عیاش اس اونٹنی پران دونوں کے ساتھ نظے حتی کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پران سے ابوجہل نے کہا بابا! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بوجھ لا د دیا ہے۔ کیاتم اپنی اونٹنی تھوڑی دریے کئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی دنیوں اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں اونٹی بٹھائی اور ان دونوں نے تھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں نے مین پراتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر جملہ کر دیا اور دونوں نے مل کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں نے کر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں بڑی تکلیفیں دیں تو انہوں نے ان کی باتیں مان لیس۔

ابن النخل نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن الی رہید کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں باندھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بہودہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر وجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ وضحض کے ساتھ کیا ہے۔

### عمر ونئالفائد كاخط مشام بن العاص كي طرف

ابن ایخی نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک حدیث کی روایت میں کہا کہ (حضرت) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس خص نے صبر آز ماتکلیفوں میں کا فروں کی باتیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بہاللہ قبول فرما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سب سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ فرمایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ مظالم بینے تشریف لائے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی نبیت کہا کرتے تھے اللہ عزوجل نے ذیل کی آبیتیں نازل فرمائیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَآنِيْبُو الْي رَبِّكُمْ وَ ٱسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَالَابُ ثُمَّ

ل خط کشیرہ حصہ کلام مجید (الف ) میں نہیں ہے بلکہ اس کے بچائے ثم قر اُحتی بلغ یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون ہے۔(احم محمودی)

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا انْزِلَ اِلْيَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

''(اے نبی) ان لوگوں ہے کہد دے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ے ناامید نہ ہو جاؤ۔ بےشک اللہ تمام گنا ہوں کو ڈھا تک لیتا ہے۔ بے شبہہ وہ بڑا خطابوش اور بڑارحم والا ہے۔اورتم پر ننداب آئے ہے پہلےتم لوگ اینے پر وردگار کی طرف رجوع کرواور اس کے فرمانبردار بنو (ورنہ عذاب آنے کے بعد ) کھر تنہباری مددنہیں کی جائے گی۔اور جو بہترین چیز تمہارے برورد گار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گنی ہیں اس کی پیروی اس (وقت ) ہے پہلے کراو کہتم پرا جا تک ملذا ہے آ جائے اور تنہیں اس کا شعور بھی نہ ہو''۔

( حضرت ) عمر نے فر مایا کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں ہے ایک خط میں ہے آپیتی <sup>لک</sup>ھیں اور بشام بن العاص کے پاس بھیج دیں۔فرمایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے یاس مٰدکورہ آپیتی آسمیں تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب وفراز میں ) چڑھتا اتر تا چلا جاتا تھا اور ان کا کجیے مطلب میری مجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے (ول میں) کہایا اللہ! مجھے ان کا مطلب تہجھا دے۔ کہا کہ پیمرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آپتیں ہماری ہی نسبت اتری ہیں ہم جو باتیں اینے دلوں میں کہا کرتے تھے اور ہماری نسبت جو کچھلوگ کہا کرتے تھے ای کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر بينه كرمدينه مين رسول الله مني في الله عن الله

## ولیدبن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا

ا بن اتخل نے کہا کہ مجھے ہے ایسے شخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول اللہ مُنی تَنْ اللہ مُن مدينه مين فرمايا:

مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةً وَ هِشَامٍ بْنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن الی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو لانے کون میرے (لیعنی میری امداد کے ) لئے (تيار) ہے'۔

ولید بن ولید نے عرض کی میں آ یہ مے یاس انہیں لا نے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جائے نکل کھڑے ہوئے اور جھپ کر مکہ پہنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت ہے کہاا ہے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں گرفتار شخصوں کے پاس يرت ابن بشام الله دوم

جار بی ہوں اور اس نے انہیں دونوں کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ بھی اس کے پیجھیے ہو گئے اور اس مقام کو پہچان لیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پر جھت نہھی۔ جب شام ہوئی تو دیوار بھاند کر ان کے پاس پہنچے اور ایک سفید سخت بچتر (مروۃ) لے کران کی بیڑیوں کے پنچے رکھا اور تکوارے ان پر مارکر انہیں کاٹ دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کواینے اونٹ پرسوار کر الیا اور انہیں لنے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے چلے اور مخصو کر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ إِلاَّ اصْبَعُ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہے انگلی! جھے ہے تو صرف ( ذراسا ) خوں بہہ گیا اور پہ جو تجھے ( تکلیف ) کینچی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پینجی ہے (اس لئے اس سے کوئی ناخوش نہ ہوتا جا ہے) بھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول اللہ ناچیز کے یاس مدینہ بھنچ گئے۔

### مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی افرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے

ابن ایخق نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آ ملے اور آپ کے قبیلے کے لوگ' اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب' اور سرا فہ بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ' اور حبیس بن حذفۃ اسہمی جوآ پ کے داماداور حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے' جن کے بعدرسول اللّمَنْ ﷺ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا' اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تتیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن ابی خولی' اور مالک بن ابی خولی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی بن عجل بن کجیم بن صعب بن علی بن بکر ابن وائل میں سے تھے۔ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عامر بن بكيراور خالد بن بكير' جو بن سعد بن ليث ميں ہے تھے پيسب كے سب جب مدينه آئے تو بن عمرو بن عوف میں بمقام قباء رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس اتر ہے اور عیاش بن ابی رہیعہ بھی جب مدینہ آئے تو ( حضرت )عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نیابندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے یاس مقام سخ میں اترے۔ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آتحٰق کی روایت جو مجھے سنائی اس میں بیاف بتایا۔

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ بنونجاروالے اسعد بن زرارہ کے پاس اترے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے مجھے روایت پینجی انہوں نے کہا کہ ججھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صبیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان ہے کہا کہتم ہمارے پاس بھیک منگوں (کی ی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس رہ کرتم مال دار ہے اور اس حالت تک پہنچ جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے مال کے ساتھ یہاں ہے نکل جانا چاہتے ہو۔ والقدیہ تو نہ ہو سکے گاصہیب نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حائل نہ ہو گے۔ انہوں نے کہا ہاں (یہ ہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سب تمہیں دے دیا۔

رَبِحَ صُهَیْبٌ وَبِیحَ صُهَیْبٌ الصبیب فائدے میں رہے۔ صبیب فائدے میں رہے '۔ ابن انتحق نے کہا کہ حمز قبن عبدالمطلب اور زید بن حارثه اور حمز قبات عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابوم رثد کناز بن حصین غنوی۔ ابن ہشام نے کہا بعض ابن حصین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد غنوی اور رسول اللہ مُن ﷺ کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کبشہ بنی عمر بن عوف والے کلثوم بن ہدم کے پاس قبا میں اترے۔ بعض کہتے ہیں کہ (بیسی خبین ہیں ہے) بلکہ بیاوگ سعد بن ختیمہ کے پاس اترے۔ بعض کہتے ہیں (بیسی صحیح نہیں) بلکہ حمز قبین عبدالمطلب بنی نجار والے اسعد بن زرار قب کے پاس اترے۔ غرض بیر مختلف روایتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الحارث اور حسین بن الحارث اور صحیح بن الحارث اور غیر ابن المطلب اور بنی عبدالدار والے سویط بن سعد بن الحارث اور بنی عبد بن قصی والے طلیب بن عمر اور نتیب بن غزوان کے آزاد کروہ خباب بلعجلان والے عبدالله بن میں سلمہ کے پاس قبامیں انترے۔

اور عبدالرحمٰن بن عوف دوسرے مہاجرین کے ساتھ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع کے پاس بلحارث بن کے حاصلے میں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابو ہر و بن الی اربیم بن عبدالعزی ۔ منذر بن عقبہ بن احجة بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں پن ججمی کے احاطے میں اتر ہے اور بن عبدالدار والے مصعب بن عمیر بن ہاشم ۔ بن عبدالاشہل والے سعد بن معاذ بن النعمان کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیداور الی عذیفہ کے آزاد کرد و سالم ۔

لے (الف) میں ابوہر ۃ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں ابن حذیفہ ناط لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ابی حذیفہ آرہاہے (احمرمحمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ سالم بن افی حذیفہ ثبیۃ بنت یعار بن زید بن عبیدا بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے آزاد کردہ شجے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن منتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنامتبنی بنالیا اس لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کردہ سالم کہلانے لگے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعارا بوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کردہ کہلانے لگے۔

ابن این این این این بن با اور منتبه بن غزوان بن جابر بنی عبدالاشهل والے عباد ابن بشر بن وتش کے پاس بنی عبدالاشهل کے احاطے میں اتر ہے اور عثان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذ رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے باس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرثیہ کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افر اوخشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افر اوخشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے تھے۔ اللہ (جی) کو علم ہے کہ کوئی بات تھے ہے۔

### رسول التدني عليه في المجرت التدني عليه في المجرت

رسول الله منگافیزیم این صحابہ کے بجرت کر جانے کے بعد مکہ ہی میں اپنی بجرت کی اجازت ملنے کا انتظام فرماتے رہے اور مہما جروں میں سے کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ نہ رہا بجز ان لوگوں کے جوگر فقار کر لئے گئے یا صبر آز ما تکلیفوں میں مبتلا کئے گئے مگر علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافۃ الصدیق رضوان اللہ علیہا۔ ابو بکر بار سول اللہ منگافیز کم میں جبرت کی اجازت طلب کرتے تھے تو رسول اللہ منگافیز کم فرماتے :

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشاید اللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے'۔ توابو بکر کوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن ایخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ منافی آیا کی حمایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئی اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیجمی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جاسلے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقام کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ حکمہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ من کے بیس مخفوظ مقام کواپنی کا خوف ہوا اور وہ تبجھ گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیا ہے تو سب کے سب دارالندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بید دارالندوہ قصبی ابن کلاب کا گھر تھا جس میں مشورہ کئے بغیر قریش کسی معاملے کا فیصلہ نہ کرتے تھے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے گئے کہ رسول اللہ من فی ایک متعلق کیا کرس۔

ابن آخق نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹانہیں سمجھتا عبداللہ بن ابی بختے عبداللہ بن ابی بختے عبداللہ بن ابی سمجھتا عبداللہ بن ابی سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر مجھ سے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کاعزم کیا اور دارالندوہ میں رسول اللہ کا پھڑا کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام یوم الزحمۃ رکھا گیا تھا اور ان لوگوں سے ابلیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جوایک موٹی چا دراوڑھے تھا اور دارالندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو میں تبدیر ان کوگوں نے اس کو برواز سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا اس کے درواز سے پر کھڑا دیکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا بوڑھا ہوں جس نے وہ نجی تمہار سے ساتھ شریک ہو کیا ہو گیا جب سے کہا وہ بھی تمہار سے ساتھ شریک ہو گیا ہو گیا ہوگا ہی ہو اور امید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دبی اور فیر خوا ہی میں کوتا ہی نہ گیا ہے تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دبی اور فیر خوا ہی میں کوتا ہی نہ کر ہے گا۔

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آو۔ آخروہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے سر غنے جمع ہو گئے تھے۔

بن عبر من میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابوسفیان بن حرب اور بن نوفل بن عبد مناف میں سے طعمہ بن عدی اور جبیر بن معظم اور حارث بن عام بن نوفل اور بن عبد الدار بن قصی میں سے نفخر بن الحالب اور الحارث بن کلد ۃ اور بن اسر بن عبد العزی میں سے ابوالبختر کی بن ہشام اور زمعہ بن الاسود بن المطلب اور علیم بن حزام اور بن مخزوم میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن سم میں سے حجاج کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور بن جمج میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن ہم میں سے حجاج کے دونوں عبٹے نبیا ورمنہ اور بن جمج میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن ہم میں سے حجاج کے دونوں عبٹے نبیا ورمنہ میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن ہم میں سے تھے اور ان کے علاوہ قریش میں سے بنے اور ان کے علاوہ قریش میں سے ابوجہل میں میں سے ابوجہل میں میں سے ابودہ اور ابودہ ابودہ میں سے ابودہ ابودہ ابودہ ابودہ میں سے ابودہ ابودہ

ل (الف) میں عن مجاہدین بن جبیرالی الحجاج عن عبداللہ بن عباس وغیرہ ممن لا اتھم عن عبدالله ابن عباس ہے لیعنی عبداللہ بن عباس کا تام غلطی سے مکررہوگیا۔

د وسرے جن کی تعدا د کا شارنبیں ہوسکتا۔اس کے بعدا یک دوسرے ہے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کمچہ چلے ہوواللہ!اب ہمارے ملاوہ دوسرےلوگ اس کے پیرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے حملہ کرنے سے اب ہمیں بے خوفی نہیں ربی ہے اس لئے سب مل کر رائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشور ہ کیااوران میں ہےایک کہنے والے نے کہا کہاہے او ہے ( کی جنگڑیوں اور بیڑیوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھواوراس کی موت کا نتظار کرو کہ جس طرح اس کے سے شاعروں پر جواس سے پہلے ( زہیرونا بغدوغیرہ ) گزر چکے ہیں موت آئی اس کو بھی موت آئے توشیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! یہ تمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ والتدا گرتم نے اس کو قیدر کھا۔ جس طرح تم کہدرہے ہوتو جس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا تھم اس بند دروازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جائیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابلے میں بڑھائیں اورتمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کرلیس بیتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا بکشخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے پاس ہے نکل جائے گا تو والتد ہمیں کوئی پر وانہیں کہ وہ کہاں جلا گیا یا کہاں جا بسا اور جب وہ ہماری آئکھوں ہے اوجھل ہو جائے گا اور ہمیں اس ہے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اسی طرح درستی کرلیں گے جیسی پہلے تھی توشیخ نجدی نے کہانہیں! واللہ! تمہاری بیرائے ( بھی ) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونبیں دیکھا۔واللہ!اگرتم نے ایسا کیا تو مجھےاس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تھہرے گا اُن پراینے اس کلام و گفتار ہے ایسا غلبہ حاصل کرلے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا نمیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعہ تمہیں پامال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں ہے چھین لے گا اور پھر وہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گاسلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں مجھتا کہ اب تکتم میں ہے کی نے اس کا خیال کیا ہو۔سب نے کہا۔

اے ابوالگام آخر وہ کیارائے ہے۔ اس نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد۔ نوعمر قوی ۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دے وی وی ۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین اور اس کو ان تلواروں سے اس شرح (ایک ساتھ) ماریں گویا ایک شخص کا وار یہ اور (ایک ساتھ) اس کو قال کردیں ۔ تب ہم اس سے (یے فکر ہو تکیں گے اور) چین پاسکیں گے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کرسکیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا لینے پر راضی ہو جا نمیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا توشیخ نجدی نے کہا ہات توبس یہی ہے جواٹ مخص نے کہی۔ بیالیی رائے ہے جس کے سوااور کوئی رائے (ٹھیک) نہیں۔اس کے بعد سب لوگ اس پراتفاق کر کے ادھرادھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ مذکورہ مشورے کے بعدرسول الله منگا ﷺ کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آج کی رات آیاس بستریر آرام ندفر مائیں جس پر آپ روزانہ آرام فر مایا کرتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیر اہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انظار کرنے گئے کہ آپ سوجا ئیں تو آپ پر حملہ کریں اور رسول منافی نیا نے ان لوگوں کوان کے مقامات پر ملاحظہ فر مایا تو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ سے فر مایا تم میرے بستر پر سوجا وُ اور میری بیسبز حصر می جا دراوڑ ھالو اور اس کی جا ہوں کی طرف ہے تم تک کوئی ایسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیند ہوا ور رسول اللہ منافی نیا بیند ہوا ور میں آرام فر مایا کرتے تھے۔

ابن آمخق نے کہا کہ جھے سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پر جمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمد (مثالید اللہ علیہ) کا دعوی ہے کہا گرتم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جاؤ گے تو تمہار سے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے اوراگرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قتل اور ذرج کرنا اسے جائز ہوجائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہار سے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔

(راوی نے ) کہا کہ ای حالت میں رسول اللّٰہ مَثَاثَةَ اِنْ کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھرخاک لی اور فر مایا :

نَعَمْ أَنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ احَدُهُمْ.

" إل ميں يہ باتيں كہتا ہوں (اور) تو بھى انہيں ميں سے ايك ہے (جو آگ ميں جلائے جائيں گے)"۔

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے ہے ان کی بینا نیوں کوروک لیا اوروہ آپ کو دیکھے نہ کتے تھے اور آپ ان کے سرول پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ یسٹین کی بیآ بیتیں پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَسَن وَالْقُرُ آنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اللَّي قُولِهِ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

''یسٹین (اے انسان کامل) تحکمت والے قرآن کی قشم تو (اللہ کی طرف ہے) بیسیجے ہوؤں میں سے ہے (اور) سید ھے رائے پر ہے۔ ان آپیوں تک آپ نے تلاوت فر مائی ۔ اور ہم نے ان کے آگے اور ان چیجے ایک قشم کی روک بنا دی ہے اور ان (کی آٹکھوں) پر بردے ڈال دیئے ہیں کہ دود کیجنے (ہی) نہیں'۔

یباں تک کہ رسول اللہ منافی نیا ان تیوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہ رباجس کے مر پر آپ نے خاک نہ ذالی ہواس کے بعد پلٹ کر آپ جہاں جانا جا ہے تیجے چلے گئے۔ پھر ان کے پاس ایک شخص آیا جوان میں نے نہیں تھا اور کہاتم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا محمد (منافیظ کا۔ اس نے کہا اللہ نے تہہیں محروم کر دیا۔ واللہ محمد (منافیظ کی کا۔ اس نے کہا اللہ نے تہہیں محروم کر دیا۔ واللہ محمد (منافیظ کی کا۔ اس نے کہا اللہ نے تہہیں محروم کر دیا۔ واللہ محمد (منافیظ کیا۔ کیا تم لوگ پی حالتوں کوئیس و کھر ہے ہو۔ کونہ چپوڑ اجس کے سر پر خاک نہ ڈالی ہواور پھر وہ اپنے کام کو چلا گیا۔ کیا تم لوگ اپنی حالتوں کوئیس و کھر ہو کی اپنا ہو تھ میں ہے گئے اور اسر پر رسول اللہ منافیظ کی چا در اور ھے ہوئے ملی کو دیکھا اور کہنے گئے وار اسر پر رسول اللہ منافیظ کی کی جا در اور ھے ہوئے ملی کو دیکھا اور کہنے گئے وار اس پر خودای کی چا در اور ھے ہوئے ملی کو دیکھا میں رہے یہاں تک کہ جب سے ہوئی تو علی بسر پر سے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے میں رہے یہاں تک کہ جب سے ہوئی تو علی بسر پر سے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے گئی کہا تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ (کے تل) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو قر آنی آپتیں نازل فر مائیں ان میں ہے یہ بھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وە دن یادکر) جبکه تیرے متعلق کا فرچالبازیاں کررہے تھے۔ آخرآیت تک'۔

ادرالله عزوجل كايةول بهي ہے:

﴿ اَمْ يَعْوَلُونَ شَاعِر تَتَرَبُصُ بِمِ رَبْ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبُصُواْ فَإِنِّى مَعْمُوْ مِنَ الْمَتَرَبِّضِينَ ﴾ " بلكه يهلوگ تو كمتے بين كه ده شاعر ہے ہم اس كي موت كے حادثے كے منتظر ميں گے (اے نی) تو کہدد ہے کہتم بھی انتظار کر داور بے شبہہ میں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرنے دالوں میں ہول ( کہتمہاری موت کا دفت آجائے )''۔

ابن بشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

آمِنَ الْمَنُوْنِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُرُ لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ كَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ كَياتُوموت اورموت كِيزول سے در دمند ہے حالا نكه زبانه گھبرانے والول يا در دمندوں سے ایناعما ب دورنبیں کر دیتا۔

بہبتاس کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن آئی نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی منگالی ایک ہجرت کی اجازت دی اور ابو بکر مال دار شخص سے اور جب آپ نے رسول اللہ منگالی ہے اجرت کی اجازت طلب کی تورسول اللہ منگالی ہے فر مایا:

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشایداللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کرد ہے'۔

تو آپ کوامید بندھ گئ کہ اس ساتھی ہے رسول اللہ منگا گئی آئی کی مرادخود اپنی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسافر مایا تو ابو بکر نے دواونٹنیاں خرید لیس اور انہیں اپنے گھر میں جپارہ ڈالتے ہوئے ای ہجرت کے سامان کے طور پررو کے رکھا۔

## 

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام المومنین عائشہ ہے روایت بن کربیان کی کہ ام المومنین نے کہا کہ رسول الله منظی الوبکر کے گھر آنے میں بھی تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اپنے رسول الله منظی الله منظی اللہ منظم اللہ منظی اللہ منظم اللہ منظم

ام المونین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکرنے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نئ بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اپنے تخت سے ہٹ گئے اور

رسول النَّه مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رسول التَه مَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ رسول التَه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

آخُرِجُ عَنِّي مَنْ عِنْدَكَ.

'' جولوگ تمہارے یاس ہوں انہیں میرے یاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف بیمیری دونوں لڑکیاں ہیں آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذِنَ لِي فِي الْخُرُورِ جِ وَالْهِجْرَةِ.

''الله تعالیٰ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے'۔

كہا كما يوبكرنے عرض كى:

الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"اے اللہ کے رسول (کیا میں بھی آپ کے) ساتھ رہ سکتا ہوں۔

فرمايا:

اَلصَّحْبَةُ. "(اللهم بهي) ساتهر موكناً-

ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی میہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی شخص خوش سے بھی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! میہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کومیں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو بنی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی ماں بن سہم بن عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت پر تھہر الیا اور دونوں نے ابنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

### رسول الله مثل عنام كے حالات غار ميں ابو بكر كے ساتھ

Control of the second

ابن الحق نے کہا کہ جب رسول اللہ من فی کاعزم فر مالیا تو ابو بکر بن ابی قافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر کے گھر کے پیچھے کی ایک کھڑکی ہے دونوں نکل گئے اور پھر دونوں نے کوہ تو رکے ایک غار کا قصہ فر مایا جو مکہ کے نثیبی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بکر کو تھم دے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ با تیں ضنے رہیں۔ جو ان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو کچھ دن بھر میں ہواس کی خبرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بکریاں دن میں جراتا رہ اور شام میں ان کے پاس فار میں لاکے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللّه مَثَاثَةُ فَیْمُ ا اور ابو بکر غار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول اللّه مَثَاثَةُ فِلْم ہے پہلے ابو بکر اندر گئے اور غار کو بیدد تکھنے کے لئے (ادھرادھر) شؤلا کہ اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کر رسول اللّه مُثَاثِقَةِم کو بچالیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول الشرکی تیکی اور آپ کے ساتھ البو بکر غار میں تین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس شخص کے لئے مقرر کے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبد اللہ بن بکر دن میں قریش کے ساتھ انہیں میں رہا کرتے تھے اور جو پھے مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ کی تیکی البو بکر کے متعلق جو پھے وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آت اور ساری فہریں دونوں کو پہنچا دیتے ۔ اور ابو بکر کے آزاد کر دہ عام بن فہیر ہ مکہ دالوں کے چروا ہوں میں بکریاں چرائے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دودھ دوھتے اور انہیں ذرج کرتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دودھ دوھتے اور انہیں ذرج کرتے اور جب شام بوتی تو عام بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے پیچھے بیچھے ہو جب عبد اللہ بن ابی بکر صبح ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عام بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے پیچھے بیچھے ہو جب عبد اللہ بن ابی بکر میں تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرد کر لیا تھا آپ کے دونوں دونوں کے جبڑے کا تو شدوان لے کر آپیا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے جبڑے کا تو شدوان لے کر آپیل ان کا دب بیکون ان کا بندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی ری جس کو پیٹر کر اٹھایا جاتا ہے) اس کو با ندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی ری جس کو پیٹر کر اٹھایا جاتا ہے) اس کو با ندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی ری جس کو پیٹر کر اٹھایا جاتا ہے) اس کو با ندھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو تو شہ دان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق ( لیعنی کمر کو باندھن کا کپڑایا دوپٹہ) کھولا اور اسے تو شہ دان کے بندھن کے بجائے استعمال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی توجیہ سے ہے کہ جب انہوں نے جب انہوں نے جب انہوں نے اپنے دو پٹے کو بھاڑ کر دو جھے کوڈالے اورایک جھے سے تو شددان لٹکا دیا اور دوسرے جھے کو کمرسے باندھ لیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب ابو بکر نے دونوں اونٹنیاں رسول اللّٰه مَنْالَیْنَیْمُ کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہتر تھی اس کوآ گے رکھااور عرض کی آپ برمیرے ماں باپ فدا۔ سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول اللّٰه مَنْالِیْنِمْ نے فر مایا:

إِنَّىٰ لَا أَرْكَبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِيْ.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیر انہ ہو''۔

توعرض کی۔اے اللہ کے رسول آپ پرمیرے ماں باپ فدایہ آپ کی نذر ہے فر مایا:

لَا وَلَاكِنُ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ.

‹‹نبیں (ایبانہیں )لیکن تم نے اے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اتنے میں فر مایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا بِذَلِكَ. "مِن فِي الساس قَمِت مِن لِاللَّهُ.

عرض کی۔اےاللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اپنے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ راہتے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بکر سے (بیہ) روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا گئی اور ابو بکر نکل گئے۔ ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف جلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایساتھیٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔

### رسول الله منافظيم كے سفرى سمت كے متعلق ايك جن كى غيبى آواز كى خبريں

کس طرف تشریف لے گئے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کمد کی نشیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کمد کی نشیبی جانب سے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اور لوگ اس کے بیچھے بیچھے چلے جارہے ہیں اس کی آواز من رہے ہیں ایس کی آواز من کرے ہیں کہتا ہوا نکل گیا۔

جَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَىٰ أُمِّ مَعْبَدٍ اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م اللهُ لُولُولَ كَا يُرور دگار ان دونوں رفیقوں کواپنے پاس کی بہترین جزادے جوام معبد کے دونوں خیموں میں اترے ہیں۔

هُمَا نَزَلاً بِالْبِرِ ثُمُّمَ تَرَوَّحَا فَافْلَحَ مَنْ اَمْسٰی رَفِیْقَ مُحَمَّدِ وہ ارتے ہوئے کے ۔ ترقی اس نے بائی وہ ارتے ہوئے اور پھر شام ہوتے ہوئے گئے ۔ ترقی اس نے بائی (اور) وہی پھلا پھولا جومجمد (مَثَلَ فَیْرَامُ) کارفیق ہوگیا۔

لِیَغْضِیْ بَنِیْ کَغْبٍ مَکَانَ فَتَاْتِهِمْ وَمَفْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِیْنَ بِمَوْصَدِ بی کعب کوا پے زنان خائے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایمانداروں کے انتظار کرنے (یاٹھہرنے) کے مقام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بی کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول ''خلاّ خَدْمَتَیٰ آمِ مَعْبَدٍ ''اور''هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحًا ''ابن آئی کے سواد وسروں کی روایت ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ اساء بنت ابی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله مَنَّ الله مَنْ الله مَن کہا کہ بعض لوگ عبد الله بن اربع الله بن ارقط آب دونوں کوراہ بتانے والا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبد الله بن اربع طلح ہیں۔

# ابوقی فہ کا اساء کے یاس آنا

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بیخی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد عباد نے ان کی دادی اساء بنت ابی بحرکی روایت سائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول اللہ من اللہ اللہ اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپناتمام مال اٹھالے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے تو ابو بکر اپناتمام مال

### المال الم

المحالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے بزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اساء نے کہا کہ میرا داداابوقی فہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ میں بجھتا ہوں کہاں نے ابنا مال اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں دکھ دیا کہا کہ میں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چیوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ اپنا ہاتھ اس مال پررکھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر کچھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا پھے تھی نہ کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا پھے تھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے چیا کہ اس طریقے ہے 'بوڑ ھے کو سکین دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول النّدمنَّ اللّٰیَا کہ بیجھے جانا 🕼

ابن اتحق نے کہا کہ جھے نے دہری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن ابن ما لک بن جعظم نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے پہاسراقہ بن ما لک بن جعظم سے روایت کی ۔ سراقہ نے کہا کہ رسول اللہ کا گھٹے اللہ علیہ انہوں نے اپنے پہاسراقہ بن ما لک بن جعظم سے روایت کی ۔ سراقہ نے کہا کہ رسول اللہ کا گھٹے کہا کہ ہے جو آپ کوان کے باس لوٹالا نے کہا کہ ہیں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ جم میں سے ایک محض کے لئے مقرر کئے جو آپ کوان کے پاس لوٹالا نے کہا کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ جم میں سے ایک محض آیا اور ہمار ہے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا واللہ میں نے تین مسافر وں کو ابھی ابھی گڑ رتے دیکھا اور میں ہمجھتا ہوں کہ وہ محمد ( منگا ہی کہا کہ میں نے اس کو اپنے آ کھے اشارہ کیا کہ ماموش رہ وہ وہ خور ( منگا ہی کہا کہ وہ تو قلال قبیلے کوگ تھے جو اپنے گم شدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا شاموش موٹی رہ وہ خاموش ہو گھر وہ خاموش ہو گھر وہ خاموش ہو گھر وہ خاموش ہو گھر کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر شھرار ہا اور پھر اٹھا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہ طن وادی میں لا کر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہ طن وادی میں لا کر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہ طن وادی میں لا کر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہ کھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا لیا اور دیکھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا لیا فال دیکھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا لیا داروں کے سے کھی کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا کہا کہا کہ کہ میں نے جا کراپئی زرہ پہن کی اور تیرنکال کران سے فال دیکھی تو وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا کہا کہ میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا کیا کہ کہ کی کو وہ میں کہ کورن کی اور تیرنکال کران سے فال دیکھی تو وہ تیر لئے دن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا کہا کہ کورن کی اور تیرنکال کران سے فال دیکھی تو وہ کورند کھونٹ کرتا تھا کہ کورند کے میکھا کرتا تھا کہا کہ کورند کے کورند کے کہا کہ کورند کے کورند کے کورند کے کورند کے کورند کے کورن کے کورن کے کھور کے کورند کورند کی کرد کیا کہ کورند کے کورند کے کورند کی کورند کی کورند کے کورند کے کورند کے کرد کورند کے کیا کہ کورند کی

لے (الف) میںالشیخ کے بجائےالشیع لکھا ہے لیعنی خاومنقو طہ کا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں ثیم ساکت ہے لیکن دوسر نے شخوں میں ثیم سکت ہے اور یہی تیجے معلوم : زنا ہے جس کے معنی میں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکا جس کونا پیند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول اللہ مُنافیقیم کو کی ضرر نہ دیتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کو قریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میرا گھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (ول میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپیند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر دینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے ہے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر اگھوڑ ادوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر سے گر پڑا۔ کہا میں نے (ول میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پندنہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کو کئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے ہیرز مین میں دمنس گئے اور میں اس پرسے گریڑا۔

پھر گھوڑے نے اپنے ہیرز مین سے نکالے تو اس کے ساتھ ہی بگولے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب میں نے بیرحالت دیکھی تو جان گیا کہ آ پ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن جعثم ہوں مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچے گی جس کوتم پندنہ کرو کہا تو رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مِلْمَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِلْمَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنّا.

"اس سے کہوکہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے"۔

کہا تو ابو بکرنے مجھ سے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آ ب ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آ پ ک ایک نشانی ہو۔ فر مایا:

أُكْتُبُ لَهُ يَا ابَابَكُو.

''اے ابو بکر اس کولکھ دو''۔

کہا آخر ابو بکرنے کسی ہڈی یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پرایک تحریر لکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لے لیااورا پے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھا اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیااور

يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ.

"(آج کادن) وعدوں کے بوراکرنے اور نیکی کرنے کا ہے"۔

نَعُمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبُدٍ حَرَّى أَجْر.

" ہاں۔ ہر پیاے مبکروالی چیز کے متعلق اجرے"۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول اللّٰمثَالَّيْزِ آئے کے پاس زکو قر کے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن ما لک بن جعشم کے فر زند تھے۔

### رسول الله مَنَّالِيْنَا كَيْ الْجِرت كے وقت كى منزليل

ابن ایخل نے کہا کہ جب آ پ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آ پ کو مکہ کے نیبی جھے سے لے کر چلا تو آ پ کو لئے ہوئے (سمندر کے ) کنارے کنارے عسفان کے بنیج سے چلا۔

پھرائج کے پنچے ہے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدیدے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر عدیۃ المرۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے گیا۔ ابن مشام نے کہالفتا۔معقل بن خویلدالبذ لی نے کہا ہے۔

نَزِیْعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهْلِ لِفْتٍ لِحِتِ بَیْنَ اَثْلَةً وَالنِّحَامِ (میں مدح وستائش کرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کواس کی قوم میں سے نکال لایا گیا ہے جو دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام اثلة اور نجام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے وحتی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے وحثی جانوروں کے موافق بعض لوگ گزرااور پھرمجاج کے وحثی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے جلاابن ہشام کے قول کے موافق بعض لوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھر مجاح کے مقام مرج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھرالا جرد پر پھرانہیں بطن اعداد کے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتعہین کے جنگلی جانوروں کا جنگل ہے۔ پھرعبایید پر۔

ابن ایخل نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورابن ہشام کے قول کے موافق بعض القاحة کہتے ہیں۔

پھرانہیں لئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں ہے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ مُلَافِیْنِ آنے بنی اسلم کے ایک شخص کوجس کا نام اوس بن جمر تھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے گئے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے) ایک جھوکر ہے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن ہدید وقعا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے عرج سے نکل کرعائر نامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جتی کہ آپ کو طن رئم میں اتا را۔

چرآ پکو بی عمر و بن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ را تیں گزر چکی تھیں۔ ہیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (لیعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔

# رسول التدني عليه المام ينه مين قيام اورو ہاں آپ كے نزول كا كم مقامات اور مسجد كى تغيير كے مقامات اور مسجد كى تغيير

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے تھر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے عبد الرحمٰن بن عویم بن ساعدہ ہے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰه کا گھی ہے کہا ہے جند لوگوں نے بھے ہے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول اللّٰه کا گھی ہے کہ ہے نظار کی مقام ہے باہر رسول اللّٰه کی گھی ہے ہی تخریف آور آپ کی انتظار میں نگل جایا کرنے اور وہیں تھہر ہے رہے یہاں تک کہ دھوپ ہمار ہے سابید دار مقامات پر پھیل جاتی اور جب ہم کہیں سابی نہ پائے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیواقعہ گری کے دنوں کا تقاحیٰ کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول اللّٰہ کی گھی ہے ہی ہم گھر وں میں داخل ہوئے رسول اللّٰہ کی گھی ہے ہی ہم گھر وں میں داخل ہوئے رسول اللّٰہ کی گھی ہے ہی ہم گھر وں میں داخل ہوئے رسول اللّٰہ کی گھی ہے ہی اس میں ہم گھر وں میں داخل ہوئے رسول اللّٰہ کی گھی ہے کہ ہم اپنے اور پہلا تھا کہ ہم اپنے اور پہلا تھا کہ ہم اپنے ہیں رسول اللّٰہ کی گھی ہے کہ انتظار کر ہے ہیں (اس لئے)۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارا اے بی قیلہ! بیاس رسول اللّٰہ کی گھی ہے کہ انتظار کر رہے ہیں (اس لئے)۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارا اے بی قیلہ! بیاس رسول اللّٰہ کی گھی ہے گھی گھی ہے ۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارا اے بی قیلہ! بیاس رسول اللّٰہ کی گھی ہے گھی ہے گھی گھی ہے گھی گھی ہے گھی گھی ہے کہ ہم اپنی ہیں ہوئی ہیں ہیں آگئی۔ ابھی ہم کہاری ( منتظرہ ) دی شان ہمتی آگئی۔

رادی نے کہا پھرتو ہم رسول اللہ منگا تھے ہاکی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتے میں تھے اور آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کود یکھانہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیڑرلگ گئی حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بحر میں امتیاز نہ کر سکتے سے ۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا تھے ہی سامیہ ہٹا۔ تو ابو بحر اٹھے اور آپ پر اپنی جا در سے سامیہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو پہلے تا۔

ابن این این این میں دیں ہوں کے بعد رسول اللہ منافی خیا کوں کے بیان کے لحاظ ہے۔ بنی عمر و بن عوف والے کلاثوم بن ہرم کے پاس اتر ہے اور اس کے بعد بن عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) بلکہ سعد بن خیشہ کے پاس اتر نے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بن خیشہ کے پاس اتر نے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ منافیق کلاثوم بن ہرم کے گھر سے با ہرتشریف فر ماہوتے تو سعد بن خیشہ کے گھر میں لوگوں (سے ملنے)

کے لئے تشریف فر ماہوا کرتے تھے اس لئے کہ وہ مجر دہ تھے اور ان کے بی بی بیجے نہ تھے اور رسول القد مل تی فی مہاجرین سحابہ میں بن بیا ہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اسی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آ ب سعد بن خشمہ کے گھر اترے تھے اور سعد بن خیثمہ کے گھر کولوگ'' بیت العزاب' لیعنی کنواروں کا گھر کہا کرتے تھے۔ واللہ عالم کہ ان میں ہے کون می بات واقعی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے ابو بکر الصدیق۔ بی الحارث بی الحزرت میں کے ایک شخص خبیب بن اساف کے پاس مقام سخ میں ازے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ (نہیں) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بی الحارث بی الحزرت بین الحارث بی الحارث بی الحداث بی الحق ہے۔

اور علی بن ابی طالب رضوان التدعایہ مکہ میں تین دن اور تین رات رہتا کہ رسول التدعائی آئے کی جانب ہے لوگوں کی جو جوامانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یباں تک کہ جب آپ ان کی واپسی سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول اللہ ہے آ طے اور آپ کے ساتھ ہی کلاؤم بن ہم کے پاس اترے۔ اور علی بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبامیں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دور اتیں رہی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہ گھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آپ وہی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہ گھنگھٹاتا اور وہ فکل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنے پاس سے پچھنہ پچھ دیتا اور یہ اس کے لیتی۔

فرمایا کہ مجھے اس کی حالت پرشبہہ ہوا تو میں نے اس ہے کہاا ہے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر
رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے بچھ نہ پچھ دے جاتا
ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالانکہ تو ایک مسلمہ عورت ہے۔ تیرا کوئی شوہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ
سہل بن حنیف بن واہب ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں ایک عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے
تو اپنی قوم کے بتوں پر چھا یہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڑکراس میں سے پچھے مجھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں
این آخق نے کہا کہ علی ( میں ہونی ہے اس بیان کا مجھے سے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آخق نے کہا کہا کہ طول اللہ مثالی تی ہی میں بن عمر و بن عوف ( کی بستی ) میں دوشنہ سے شنہ جہار شنب اور

ا خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے ہیں جوانبوں نے ابن ایخق ہے کی ہے۔اس کی تصریح (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (ب) کے متن میں میدالفاظ قوسین میں لکھے گئے ہیں۔(احد محمودی)

پنجشبہ تشریف فر مار ہے اور ان کی معجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے جمعہ کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمر و بن عوف کا ادعا تو یہ ہے کہ آپ ان میں اس سے زیادہ تشریف فر مار ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد رسول اللہ منگ فی آخ کا جمعہ بن سالم بن عوف میں ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس معجد میں اوا فر مائی جووادی رابوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی ہے پہلی نماز تھی جومد یہ میں آپ نے ادا فر مائی۔ اس کے بعد آپ سے نتیان ابن مالک اور عباس بن عبادہ بن سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس زیادہ تعداداوالوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف فرما ہوں۔ آپ نے اون غنی کے متعلق فرمایا:

خَلُوْ ا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً.

''اس كاراسته چھوڑ دو كيونكه وه مامور (من الله) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ جھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیداور فروہ بن عمر و بنی بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے۔ آپ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةً.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے رائے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول منافیظ ممارے پاس زیادہ تعداد والوں ساز و سامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لائے آپ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَامُورَة.

''اس کی راہ جیموڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔اسیرہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے یاس تشریف لاپے جو آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے یاس تشریف لاپے جو

زیادہ تعدادوالے سامان والے اور عزت والے ہیں تو آپ نے فرمایا:

خَلُّوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

''اس کی راہ حجھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ) ہے'۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب بی نجار کے احاطے میں آئی تو آپ
کی مجد کے درواز ہے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بی نجار کی شاخ بی مالک بن نجار کے دویتیم لڑکوں سہل و
سہیل کی تھجوریں سکھانے کی جگتھی جومعاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ اونڈنی اس حالت میں کہ
رسول التد تُکافیز اس پر تشریف فرما ہیں بیٹھ گئی تو آپ (اس پرسے) انرینیس کھراس نے چھا تک ماری اور
پہلی التد تکی تی ہور اللہ کا فیٹو آپ اس کی کیل اس پررکھ دی اس کواس کی کمیل کے ذریعہ (کسی جانب) موڑ ا
میں نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی بار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد پھراس نے
حرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نیٹے رکھ دی کہ رسول اللہ کافیڈ اس سے انرین اور ابوا یوب خالبد بن
خرکرہ بالا تھجور سکھانے کی جگہ کے متعلق آپ نے دریافت فر مایا کہ وہ کس کی ہے تو معاذ بن عفراء نے آپ سے
عرض کی اے اللہ کے درسول نگاؤیڈ اورہ کی کراوں گا۔ آپ اس مقام کو مجد بنا لیجئے۔



رسول اللّه مَنْ فَيْنِيْمُ نِهِ اس كِمتعلق تَحْمَ فر ما يا كَهْ مَجِد بنا لَى جائے اور آپ كی متجد اور آپ کے رہنے کی جگہ ہیں بنے تک رسول اللّه مَنْ فَیْنِیْمُ ابوا یوب کے پاس ہی اقامت پزیر ہے اور اس کے بنانے میں رسول اللّه مَنْ فَیْنِیْمُ ابوا یوب کے پاس ہی اقامت پزیر ہے اور اس کے بنانے میں رخود بنفس نفیس ) کام کیا کہ مسلمانوں کو اس کے بنانے میں ترغیب دلائیں۔ چنا چہ مہاجرین اور انصار (دونوں) نے اس میں کام کیا اور محنت اٹھائی تو مسلمانوں میں ہے ایک کہنے والے نے کہا۔

ا جاروں سنوں میں اس مقام پر 'قصلحت'' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن تنبیہ کی روایت کا می ہے جس میں 'قلحلت'' ہے جس کے معنی ہیں اپ مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ ہے موخر الذکر بی زیادہ موزوں ہے لیکن اس میں 'قلحلت'' ہے جس کے معنی ہیں اپ مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ ہے موخر الذکر بی ہے (احمر محمودی)۔ ع (الف) میں بنزل عنها ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں فنزل ہے یعنی آپ اتر پڑے۔ (احمر محمودی)

زندگی تو صرف آخرہ ہی کی زندگی ہے۔ یا اللہ انصار ومہاجرین پررحم فرما۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیرکلام (نثر) ہے رجز نہیں ہے۔

ا بن المحق نے کہا کہ پھررسول اللہ منافید کم کھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.



راوی نے کہا کہ (بناء مبحد کے اثناء میں) عمارین یا سر (رسول الله منظی ایم کے بیاس) اس حالت سے آئے کہ لوگوں نے ان کو اینٹوں سے گرال بار کر دیا تھا اور عرض کی۔ اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈالا۔ مجھے پراس قدر بوجھ لا دویتے ہیں جووہ خود نہیں اٹھاتے۔ نبی منظی اٹھی نبی ام سلمہ نے کہا میں نے رسول اللہ منظی تی گھے اور وہ گھونگر والے بال والے اللہ منظی تی گھے اور وہ گھونگر والے بال والے سے جھٹکتے تھے اور وہ گھونگر والے بال والے تھے۔ اور آپ فرماتے جاتے تھے:

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

''ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو تہہیں قتل کر دیں گے۔ تمہیں تو صرف باغی جماعت ہی قتل کرے گی''۔

اورعلی بن ابی طالب اس روز بیرجز پڑھ رہے تھے:

لاَ يَسْتَوِى مَنْ يَغُمُّرُ الْمَسَاجِدَا يَدْاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَقَاعِدًا وَقَاعِدًا وَمَنْ يُراى عَنِ الْغُبَارِ حَائِدًا

ا اصل کتاب میں''شھادتد'' ہے جس کا ترجمہ میں نے پیشین گوئی کیا ہے حالانکہ لفظ کے لحاظ سے گواہی ہونا چاہئے کیکن چونکہ اس موقع پراردو میں گواہی نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین گوئی ترجمہ کیا گیا ہے۔(احمرمحمودی) جوشخص مسجدوں کی تغمیر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور و ہنخص جو گرد و غبار سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابرنہیں ہوں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے اس رجز کے متعلق متعددا ہل علم سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن الی طالب میں ہندؤ نے بیر جزیز ھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبرنہیں کہ بیشعرا آپ ہی کے ہوئے ہیں یا آپ کے سواکسی اور کے ن

ا بن ایخل نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کہتو رسول اللّٰه مَنْ اَنْتَا کُم کے اسحاب میں ہے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن سے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جبیبا کہ ہم سے زیاد بن عبداللّٰہ نے ابن اسحٰق کی روایت بیان کی ۔اور ابن اسحٰق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن این این این این این این نے کہا تو اس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو بچھ کہہ رہے ہو میں نے (وو) سن لیا ہے واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اس لاٹھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی ۔راوی نے کہا اس پررسول اللہ مثل تی ہم کوغصہ آگیا اور فرمایا:

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةً مَا بَيْنَ عَيْنِي وَالْهُمْ وَ لِعَمَّارًا جِلْدَةً مَا بَيْنَ عَيْنِي

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (پرخاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ سن لو کہ عمار میری آئکھوں اور ناک کے درمیان کا چمڑا ہے ( یعنی وہ جھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمارکو) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّہ مَثَالَثَیْرِ کے ) فر مان کی خبر پینچی پھرتو انہوں نے (اینار جز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنارہ کشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبینہ نے زکریا سے اور انہوں نے شعبی سے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مسجد کی تغییر کی ابتدا کی وہ ممارا بن یاسر تھے۔

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ منگا ہی ابوا یوب کے گھر ہی میں (تشریف فرما) رہے یہاں تک کہ آپ کے لئے مسجد اور آپ کے کہ سے آپائے کے اس کے بعد ابوا یوب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے۔

ابن الخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن الی حبیب نے مرحد بن عبداللہ یزنی سے انہوں نے ابورہم

السمائی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہے ابوابوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول اللہ منافی ہے اسمائی ہے ر میر ہے گھر میں میر ہے پاس نزول فر مایا تو آپ نیچ کی منزل میں تشریف فر ماہوئے اور میں اورام ابوب او پر کی منزل میں (رہنے لگے) تو میں نے آپ ہے عرض کی اے اللہ کے نبی! آپ پر میر ہے ماں باپ فدا ہوں میں اس بات کونا پسند کرتا ہوں اور بڑی (باد بی ) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے او پر رہوں اور آپ نیچ اس لئے آپ او پر تشریف فر ماہوں اور ہم اتر آپئیں گے اور نیچ رہیں گے تو آپ نے فر مایا:

إِنَّ ٱرْفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُوْنَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمار ے اوران لوگول کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یمی بات آ رام دو ہے کہ ہم گھڑے بئیجے کے حصے میں رہیں''۔

کبااس لئے رسول اللہ تا اللہ علیہ کے جھے میں اور ہم اس کے اوپر کے جھے میں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھر جس میں پانی تھا ٹوٹ گیا تو میں اور ام ایوب نے اپنی ایک چا در لی اور اس کے سواہمارے پاس اور جھنے کے لئے کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ ہم اس سے پانی خشک کرنے گھ کہ کہیں رسول اللہ ملی ہیں ہے کہ بی نہ تھا۔ ہم اس سے پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ اپنا بچا ہوا کھانا واپس فر ماتے تو (برتن میں) جس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے اس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے اس میں بیازیالہیں ڈوالا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ می ایک ہوا ہی فر مادیا اور میں نے آپ کے پاس بینچا اور میں بینچا اور میں اور ام ایوب کر خاصہ واپس فر مادیا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے پاس بینچا اور میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک پڑا کرتا تھا۔ فر مایا:

إِنَّى وَجَدُتُ فِيهِ رِيْحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَّا رَجُلُ أَنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایسا شخص ہوں جس سے سر گوشی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مجھ سے رب العزت یا فر شتے سر گوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتِهٖ فَکُلُوهُ.

" لیکنتم (لوگوں کی پیرجالت نبیں ہے) ہی گئے تم )اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصه تيارنہيں كيا۔

#### مهاجرین کارسول الد منافقید مسے مدینه میں آملنا

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد مہاجرین رسول اللّٰه ٹاٹیٹیم ہے آ ملنے اور بجز فتنے میں مبتلایا مقید افراد کے ان میں ہے کوئی شخص مکہ میں باقی نہ رہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول التدمَنیٰ تَینِم کی جانب ہجرت کرنے والے مکہ ہے سب کے سب نہیں نکل گئے بجزان گھر والوں کے جو بی مظعون کہلاتے تھےاور بی جمح میں سے تھےاور بنوجحش بن رئا پ کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں سے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ہجرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیزے تھے جن میں کوئی نہر ہتا تھا اور جب بنی جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمر وابن علقمہ کے ہاتھ بیج ڈالا اور جب بن جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پینجی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول الله ملئ فائيم ہے کيا۔ رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے ان سے فر مايا: الاَ تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَي قَالَ فَذَٰلِكَ لَكَ. ''اےعبداللّٰہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہو گے کہ اللّٰہ تنہیں اس کے عوض میں اس سے بہتر گھر جنت میں دے ۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھے خوشی ہوگی) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ فَيْ فَرِ ماليا تو ابواحمد نے ان کے گھر کے متعلق آپ سے عرض کی تو رسول اللّمنَا ﷺ اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول اللّمنَا ﷺ اس بات کو نا پیندفر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہاراجو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس میں ( سے ) کچھ حصہ بھی تم واپس اواس لئے وہ رسول الله منافید اس کے متعلق ) عرض کرنے سے بازر ہے اور ابوسفیان سے کہا:

آبُلِغُ آبًا سُفْيَانَ عَنْ آمْر عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابن عَمِّكَ بعْتَهَا تَقْضِى بِهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ وَ حَلِيْفُ كُمْ بِاللَّهِ رَ بِ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ اِذْهَبْ بِهَا اِذْهَبْ بِهَا طُوِّقْتَهَا طُوْقَ الْحَمَامَهُ

ابوسفیان کواس معاملے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چیا زاد

بھائی کا گھراس کئے نے ڈالا کہ اس سے اپنے قرضے اداکرے حالانکہ قسم بخدائے پروردگار عالم! کہ تہمارا حلیف (یعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت لیجا تیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله من تا الله من تا الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آنے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشریف فرمار ہے بیبال تک کہ آپ کے لئے وہاں مسجد اور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قتبیلہ انصار بوری طرح آپ کا فرما نبر دار بن گیا اور انصار کے گھر وں میں سے کوئی گھریا تی نہ رہا جس کے رہنے والول نے اسلام اختیار نہ کر لیا ہو بجز (بنی) خطمہ اور (بنی) واقف اور (بنی) وائل اور (بنی) امیداور اوس الله کے جوقبیلہ اوس کی شاخیں تھیں بیا ہے شرک پر قائم رہے۔

### رسول الله صَمَّالِيْهِمُ كَا بِهِمُلا خطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللّہ کے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پہنچا ہے۔ اور ہم اللّہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللّہ مَلَیٰ اَیْدَ اللّہ کَا اللّہ عَلَیْ اللّہ کی بناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللّہ مَلَیٰ ایْدَ اللّہ کی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان الوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللّٰہ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے فر مائی جن کاوہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا:
مَا بَعْدُ اَیُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو اللّٰهِ لُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَیَصْعَقَنَّ اَحَدُّکُمْ.

''حدوثا ، کے بعدلوگو! اپی ذات کے لئے (مرنے سے) پہلے (پھاچھےکام) کرالو ہمہیں اس بات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ بخدا! تم میں سے ایک (ایک شخص) بیہوش ہوجائے گا'۔ (ر ثُمَّ لَیک عَنَّ عَنَمَهُ لَیْسَ لَهَا رَاء ثُمَّ لَیقُولُنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَیْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ یَحْجُبُهُ دُونَهُ اللَّهُ یَا تُعِیْنَ وَسُولِی فَبَلَعْکَ وَاتَیْتُکَ مَالاً وَ اَنْصَلْتُ عَلَیْکَ فَمَا قَدَّمُ اللَّهُ عَنْ الْمُتَطَاعَ اَنْ یَقِی وَجُهَهُ مِنَ وَشِمَالاً فَلاَ یَری شَیْنًا فُکْ یَری فَیْنَ اللَّهُ عَلْمَ جَهَنَّمَ فَیْنِ اللَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ عَنْ بَعْمِ اللَّهِ عَنْ بَعْمِ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَحْمَهُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلَیْ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ )) الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَالِيَ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلَیْ رَبِی اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ )) المُعَلَاقِهُ اللَّی سَبْعِمِانَةِ ضِعْفِ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلَیْ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ )) المُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْ بَعْمَ اللَّهُ وَالسَامِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَامُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کو اس سے چھپائے (وہ فر مائے گائے بندے) کیا تیرے پاس میر ارسول نہیں آیا تھا اور اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھ کو مال دیا اور تجھ کو (تیری ضرورت سے ) زیادو دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے ) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں بائیں ویکھے گا لہٰذا جس سے ہو سکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے نکڑے یا کیا تو وہ دائیں کے ذریعہ سے ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ ایسا کرے اور جو تحفی ( کھجور کا ایک نکمٹر ابھی ) نہ پائے تو ایک نیک کا ایک نیک بات بی کے ذریعہ (سبی ) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا عوض دی گئے سے سات سوگئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی مول پر سلام اور اللہ کی درمول پر سلام اور اللہ کی مول کی سے اور پر کئیں ہوں '۔

#### رسول التدمنا فينفيم كا د وسرا خطبه

ا بن التخلّ نے کہا کہ پھررسول الله منافقیّا فم نے دوبارہ خطبہ دیا تو فر مایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنُهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحْدَةً لا شَرِيكَ لَهُ اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَهَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْاِسْلاَمِ بِعْدَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَهَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْاِسْلاَمِ بِعُلَ الْكُورِيْثِ وَالْمَنَّةُ الْمَالِمُ بَعْدَ النَّاسِ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَانَّهُ مِن اللهِ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَانَّهُ مِن الْعَبادِ الله وَيَكُونُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَانَّةً مِن الْعِبادِ وَالْمَالِحَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلْ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلْ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلْ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدِيلِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا الله وَلا مُنْ الْمُهُ وَلَا تَقُولُونَ بِأَنْواهِكُمْ وَ تَحَابُوا الله وَلا مُنْ اللهِ بَيْنَكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ) وَاللّهُ وَلا الله بَيْنَكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ))

''کوئی شبہ نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے
امداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفسوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ
ما تکتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر دیا
تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں
وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ س لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

<!-- The state of the state of

( کتاب ) کی خوبی جس کے دل نشیں کر دی اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اور اس فخص نے اس کتاب کور جیج دی۔ بے شبہہ وہ مجھلا بھولا اور اس نے ترقی حاصل کرلی۔ بے شبہہ وہ مبھرین اور نبایت بلیغ کام ہے جس چیز کے اللہ کو مجب ہے۔ اللہ کو مجب ہے مجھی اس سے مجب رکھوا نے بورے ول سے اللہ کو چا ہوا ور اللہ کے کلام اور اس کی یا د سے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے شخت نہ ہو جائیں۔ کیونکہ وہ جن جن اور اس کی یا د سے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے شخت نہ ہو جائیں۔ کیونکہ وہ جن جن چیز ون کو بیدا فرما تا ہے ان میں سے ( بعض کو ) برگزیدہ اور منتخب بنالیتا ہے اس نے اس کا نام میں سے ' اچھا' رکھا ہے ان چیز وں میں سے اپنا برگزیدہ ' اور' بندول میں سے اپنا منتخب ' اور' کلام میں سے ' اچھا' رکھا ہے ان چیز وں میں سے جواوگوں کودکی گئی ہیں حلال وحرام بھی ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواور اس سے جیسا ڈرنا چاہے ویسا ڈرواور اللہ کی متعلق اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواور اس سے جیسا ڈرنا چاہے ویسا ڈرواور اللہ کی عبارت کرو سیس مجب ہو اس میں بہترین ہے۔ اللہ کی رحمت کے سبب تم آپس



ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللّه منی نیم میں جرین و انصار کے درمیان ایک تحریر لکھ دی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تقااور انہیں ان کے دین اور مال پر برقر ارر کھا اور ان پربعض شرطیں حاید فر مائمیں اور بعض شرطیں ان کے مفیدرکھیں :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هَلَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ اِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاولَى.

وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنِى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ

عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَا بِلْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَا اللّهُ وَلَيْ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفُدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَسُ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَابَالْ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمَالُولَ مَعَاقِلَهُمُ الْالْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَانَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ كُونَ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَاتَا الْمُومِنِيْنَ وَانَّ الْمُومِنِيْنَ لَا الْمُومِنِيْنَ لَا الْمُعْرُوفِ فِي وَلَاقِلَهُ مِنْ الْمُومِنِيْنَ وَالْ الْمُومِنِيْنَ وَالْمُ الْمُعُولُ فِي فِي فِي فِي فِي الْمُعْرِقُ فِي فَا وَمُعْلُ

''ابتداء رحمٰن ورحیم اللہ کے نام ہے ہے بیتح ریر نبی محمد کی جانب سے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اوریٹر بے کے اطاعت گزاروں کے درمیان اوران کے پیرووں کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو جیموڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کے مہاجرا پنی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین دین کیا كري كے اور ايمانداروں ( كے معاملات ) ميں اپنے اسيروں كا فديدرواج اور انصاف كے موافق دیا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پرایخ آپس کے خون بہا کالین وین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مومنین کے درمیان ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق دیا کرے گااور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کےموافق دیا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہرواج اورانصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی اگلی حالت پر دیتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بوں کا فدیہرواج اور انصاف کے لحاظ ہے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجار اپنی اگلی حالت براپنی دیتوں حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف انبی اگلی

حالت پر اپنی ویتوں کا پہنے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیہرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گااور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے کخانظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور انام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ اینے قیدیوں کا فدیہرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گےاور ( عام )ایمانداروں ( کےمعاملات ) میں برایک جھتاا ہے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق اوا کیا کرے گا اور مومنین اینے درمیان کسی مفلس اور زیر بار شخفس کواس کا فیدیه یا خون بهارواج کےموافق دینا (مجھی) نہ چھوڑیں گے''۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مفرت اس تخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیریار ہو۔شاعر نے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّي آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَى آفَرَحْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشہ امانتیں ادا کرتا اور پھر دوسری امانت کا بوجھ اٹھا تا رہے گا تو امانتیں تخیے بوجھل کر

وَأَنْ لَا يُحَالِفُ لِمُوْمِنْ مَوْلَى مُوْمِنِ دُوْنَهُ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمْ أَوِ ابْتَعْلَى دَسِيْعَةَ ظُلُم أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ آيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنْ مُوْمِنْ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِن وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدُنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسُوَّةُ غَيْرَ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُومِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُومِنْ دُونَ مُومِن فِي قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَغْقِبُ بَعْضُهَا بَعْظًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِي مُ مُعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ

لے (الف) میں پیخالف خائے معجمہ ہے لکھا ہے جواس مقام پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ (احرمحمودی)۔ م سہیلی نے بینی کے معنی بیاوی کے لئے ہیں اور (ب) کے حاشیہ پر یمنع و یکف کے پہلے انتہار سے وہ معنی ہول سے جو میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور دوسرے لحاظ ہے معنی یوں ہو نکھے کہ راہ خدا ( بینی جنگ ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے دفت بھی ایماندارایک دوسرے کی حفاظت کرے گااورایماندار کے تل سے نودکو بازر کھے گا۔ (احرمحمودی)۔ س (ب ج د) میں عن کے بجائے علی ہے۔ (احرمحودی)

الْمُتَّقِيْنَ عَلَى اَحْسَنِ هُدًى وَاقُورِمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُريْشِ وَلَا نَفُسًا وَلَا يَحُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا اَنْ يَرْضَى وَلِيَّ الْمُقْتُولِ. وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحُدِثًا وَلَا يُوْوِيْهِ لِمُوْمِنِ اقَرَّ بِمَا فِي هذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحُدِثًا وَلَا يُوْوِيْهِ وَانَّةً مَنْ نَصَرَهُ اَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهُ صَرُفَّ وَإِنَّهُ مَنْ شَى وَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوخَذُ مِنْهُ صَرُفَّ وَإِنَّا اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفَتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّةُ إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُومِنِيْنَ مَا دَامُوا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِى عَوْفِ امَّةٌ اللّهِ مَا الْمُومِنِيْنَ لِلْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُومِنِيْنَ وَيْنَعُمْ مَوالِيْهِمْ وَانْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ طَلَمَ الْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّه وَالْيَهِمْ وَانْفُسِهِمْ إِلّا مَنْ طَلَمَ الْوَالَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيَهُودِ دِيْنَهُمْ وَلِلْمُسُلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَانْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ طَلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيُهِمْ وَانَّا اللّهِ لَا يُعْفَى وَالْمُصُولِيْنَ لِللّهِ اللّهِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيُعْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيَعُودُ وَلَامُسُلِمِيْنَ وَيُنْهُهُمْ مَوالِيهِمْ وَانْفُسِهِمْ إِلّا مَنْ طَلَمَ اللّهِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَلِنَا الللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُعْمَالِ اللّهُ وَالْمُ لَا مُؤْمِنَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ مُعَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ وَالْمُ لَهُمْ الْمُعْمُولُولُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ مَا اللّهُ اللّهُ اللللهِ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهِ اللللله

''اورکوئی ایماندارسی اورایماندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے نہ بنے اور متقی ا بما ندارا ہے میں ہے اس شخص کی مخالفت پر ( مستعداور کمر بستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔ زیا دتی ۔ گناہ یا ایما نداروں میں فساد پیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے شخص کومخالفت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ ) ہواور کوئی ایماندارکسی ایماندارکو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کرے گا اور نہ ایماندار کے خلاف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللہ کی ذ مہ داری (پناہ دہی) ایک ہے ایما نداروں میں ادنی شخص کی پناہ دہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہو گی دوسر ہے لوگوں کے برعکس ایمانداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود بوں میں ہے جوشخص ہمارا تا بع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) مد دومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہان کے خلاف کوئی شخص مد د حاصل کرے اورایمانداروں کی سلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اور مساوات کے ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے بغیر جنگ راہ خدامیں صلح نہ کرے گااور ہرایک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے ساتھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اور ایما نداراہ خدامیں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار مدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ برر ہیں گے اور کسی ایماندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گااور نہاس کے متعلق کوئی رکاوٹ ڈالے گااور جوشخص کسی ایماندار کو بے سبب (ناحق)قل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا

جائے گا بجز الیں صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے ۔ اور ایما ندار سب کے سب اس ( کی مخالفت ) پر ( کمریسته رمیں گے ) اورانہیں بجزاس ( کی مخالفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو کچھ ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پرایمان لایا ہے جائز نہیں کہ وہ کسی نئی (رسم وراہ مذہب) کے ایجاد کرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کو جا تزے کہ )اس کو پناہ دے اور حقیقت پیرے کہ جس نے اس کو مدودی یا اس کو پناہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللّٰہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل ۔ اورتم میں جس کسی چیز کے متعلق آپیں میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع الله اورمجمه عليه السلام كي جانب ( ہونا جا ہے ) اور يہود بھي جب تک جنگ ميں شريک رہيں تو ایمانداروں کے ساتھ اخراجات (جنگ میں) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ا بیا نداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہود یوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوں اوران کے آزاد کر دہلونڈی غلام ( دونوں کا ایک ہی تھیم ہوگا ) بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی کسی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیاز ہے میں ) وہ صرف اینے آپ کوگھر والوں کو ہر بادکریں گے''۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي ثَعْلَبَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ آهُلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطُن مِنْ تَعْلَبَةَ كَٱنْفُسِهِمْ.

''اور بن نجار کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہں اور بن حارث کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہں اور بنی جشم کے یہودیوں کے لئے (بھی) اسی طرح (کے حقوف ہوں گے) جس طرح بن عوف کے یہود بوں کے لئے ہیں اور بنی تغلبہ کے یہود بول کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہں اور بنی تغلیہ کے یہودیوں کے

لنے ( بھی ) ای طرح ( کے حقوق ہول گ ) جس طرح بنی عوف کے بہودیوں کے لئے ہیں بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیادتی کی یائسی جرم کاارتکاب کیاتو (اس کے عوش میں) وہ ص ف اینے آپ کواورایئے گھر والوں کو برباد کریں گے اور بنی تغلبہ کی کسی شاخ کا سردار بنی تغلبہ کے افراد کے مثل (سمجما جائے گا)''۔

وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ تَعْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ لِإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ آحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِجَرْحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهُلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ابَرَّ هٰذَا.

"اور بی شطیعة کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہود یوں کے لئے میں اوروفائے عبدار تکا ب جرم کے لئے مانع ہوگا <sup>لے</sup> اور بی ثغلبہ کے آ زاد کردہ لونذی غلام خودانہیں کے مثل (سمجھے جائیں گے ) اور یہودیوں کے احباب اور مددگارانہیں کی طرح (مسمجھے جائیں گے )اور محمد (رسول اللہ ) علیہ السلام کی اجازت کے بغیر ان کا کو کی شخص یا ہر نہ جائے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھکتنے ہے پہلو تہی نہ کرے۔ اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کروے یا جرأت یجا کا مرتکب ہوتو (اس کی ذ مہداری) اس کی ذات اور اس کے گھر والوں پر ( ہوگی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی) اور اللہ (اپنے عہو دوذ مہداریوں میں) اس ہے بھی زیادہ با وفائے'۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَن حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِتْمِ.

''اور یہود کے اخراجات (جنگ ) کا باریہودیراورمسلمانوں کامسلمانوں یر۔ یہوداورمسلمان آ پس میں ایک دوسرے کے معین اور مدد گار ربکران اوگول کا مقابلہ کریں گے جواس نو نہتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں خلوص اور خیر خوا ہی رہے گی اوروفاداری ہےوفائی ہےرو کے گی'۔

وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثُمِ امْرَ " بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ.

''اور سی مخض نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعبدی نہیں کی ہے اور امداد مظلوم کاحق ہے'۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِاَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَآرِّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یہودی جب تک مومنین کے ساتھ روکر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ ) بھی مومنین کے ساتھ اداکریں گے اوریٹر ب کے اندر (جنگ ) اس نوشنے والوں کے لئے حرام ہے۔اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نداس کو (کوئی) نقصان پہنچایا جا سکتے کا اور ند (اس کے خلاف) (کوئی) جرم کیا جا سکتے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ خُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ آبَرَهِ.
عَلَى آتُقَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ آبَرَهِ.

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصْرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثْوِبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى مُلْحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَيَلْبَسُونَ وَصَّتُهُمْ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِنْ وَالْمَهُمُ وَانَّذُ لَكُونِ مَا لَا يُونِ مَالِيهُمْ وَانَّفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِاَهُولِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ (قریش) کے معاونوں کو۔اور بیٹر ب پر جو ( دشمن ) جیھا جائے اس کے مقابلے میں ان ( سب ) میں امداد ( با ہمی ) ہوگی اور جب کسی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ ( بی ) صلح کریں اور اس میں شریک ہوں تو بیلوگ اس سے صلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ ای طرح کسی کوسلح کی خاطر بلائیں تو بیہ بھی ان کوحق ہوگا ایمانداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے وین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) برخض پراس (آفت) کی ذرمہ داری ہوگی جوخوداس کی جانب سے (اس پرنازل ہوئی) ہو۔ اور اس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصاندا چھا برتا وُ ہوتو (بنی) اوس والوں اور ان کے آزاد کردہ لونڈ یوں اور غلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گئی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہول گئی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہول گئی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہول گئی۔

ابن : شم نے کہا کہ بعضوں نے ' مُعَ اُلبِّرِ المُحسنِ مِنْ اَهْلِ هلذِهِ الصَّحِيْفَةِ ' ' بھی کہا ہے۔ لیعنی اس نوشتے کے بیٹریکوں کے ساتھ اچھا برتا واورا حسان ہوتو۔

ابن الحق نے کہا:۔

(لیعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں)

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْاِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرِّهِ.

''اور وفا داری عبد شکنی سے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان اس پر ہوگا۔اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جو اس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ و فا داری سے (قائم) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مَنْ .

''اوراللہ حامی ہے اس تخص کا جو (عہد داقر ار میں ) باوفا اور پر ہیز گارر ہااوراللہ کے رسول محمد منافیز ایسی (اس کے حامی ہیں )''۔

ابن بشام نے کہا کہ یو تغ کے معنی پُھُلِكُ مِا یُفْسِدُ کے بیں۔

### رسول الله من الله الله المراور انصار ميس بهائي جاره قائم كرنا

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَی تَیْزِمْ نے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار میں بھائی جارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آپ نے فر مایا:

اور آپ کی جانب ایسی بات کی نبت کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مائلتے ہیں جس کو آپ نے نہ فر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

رَيَّ وَلَٰ فِي اللَّهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ. تَاخُوا فِي اللَّهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ.

° الله كى راه ميں دود وشخص بھائى بھائى بن جاؤ''۔

پھر آپ نے علی بن ابی طالب رضوان الندعلیہ کا ہاتھ کیڑلیا اور فرمایا۔ ھلڈا اَجِی ۔ یہ میر ابھائی ہے۔
پس رسول الندن ﷺ سید المرسلین 'امام المتقبین 'رسول رب العالمین جن کا اللہ کے بندوں میں کوئی مثل ونظیر نہیں متحال میں اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اور جعفر بن الی طالب فروا اجناحین الطیار فی الجنة ( جنت میں اڑت پھرنے والے) کا بنی سلمہ والے معافر بن جبل سے بھائی جارہ ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب اس وقت ( مدینه منورہ میں ) موجود نه تھے ( بلکه ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ ابو بکرصد بی رضی القد عنہ بن ابی قیافیہ اور بلحارث بن خزر نے والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی تھبرائے گئے۔

اور عمر بن الخطاب بنی مند اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر ن والے منتبان بن مالک بھائی بھائی ہے۔

اورابومبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبدالقد تھا اور بن عبدالاشبل والے سعد بن معاذبن النعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اوربلحارث بن الخزر ن والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اور زبیر بن العوام اور بن عبدالاشبل والے سلمہ بن سلامة بن وقش بھائی بھائی ہے ۔بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا بی زہر ہ کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جیارہ ہوا تھا۔

لے (بج وٹ میں تآخواہے۔ ع (بج و) میں نہیں ہے۔

س (الف) میں خطر والا نظیر ہے جو نلط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر کے خوں میں خطیر و لا نظیر ہے۔ (احرمحمودی) سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

اورعنان بن عفان اور بی نجاروالے نا بت بن المنذ ربھائی بھائی قرار پائے۔
اورطلحہ بن عبیداللہ اور بی سلمہ والے کعب بن مالک میں برادری قائم ہوئی۔
اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور بی النجاروالے ابی بن کعب میں بھائی چیارہ ہوا۔
اورمصعب بن عمیر بن ہاشم اور بی النجاروالے ابوایوب خالدا بن زبیر بھائی بھائی تھاہی تھم رے۔
اورابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور بی عبدالا شہل والے عبادا بن بشر بن وتش میں برادری قرار دی گئی۔
اور بی مخزوم کے حلیف عمار بن یا سراور بی عبدالا شبل کے حلیف بی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں اور بی کا بھائی چیارہ بلحارث بن النخ رج والے نا بت بن قیس سے ہوا تھا جورسول اللہ من النظم کے خطیب ہتھے۔

اور ابوذ ربریربن جنادۃ الغفاری کا بھائی جارہ بن ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والے منذر بن عمر و المعنق کیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے والے ) ہے ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددعلما ء کوابوذ رجندب بن جنا وہ کہتے سا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن الی بلتعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ سے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فاری کا بلحارث بن الخز رج والے ابوالدروا ءعویمر بن تغلبہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تو بمر بن عامراوربعض عو بمر بن زید کہتے ہیں۔

غرض رسول التدمَنٰ اللهُ عَنْ این اصحاب میں ہے جن کے درمیان بھائی جارے کی قر ار دا دا فر مائی اور ان کے نام جمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وظا نُف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تو بلال ہے دریافت فر مایا کہ اے بلال تمہارا وظیفہ کس کے ساتھیہ

الف) میں نہیں ہے ا

ع (الف) میں رائے قرشت سے اور (ب ج و) میں زائے ہوز ہے لکھا ہے اور (ب) کے حاشیہ پر فا اور زائے کی تقیید کی روایت ابوذ رہے تھی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر تھیں تو باال نے کہا ابورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قر ار دا دارسول التد سن نظیم نے اس کے اور میرے درمیان فر مادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

راوی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور و بچہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم ہی کے ساتھ ہے۔



ابن اتلی نے کہا کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تغمیر ہور ہی تھی وہ ذبحة یا ع شہیقہ میں مبتلا تھے۔

ابن التی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن مجمد بن عمر و بن خرم نے بیچیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ منافی نیزم نے فر مایا :

بِنْسَ الْمَيِّتُ اَبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِى وَلَا لِصَاحِبَى مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"ابوامامہ یہود یوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیخض نی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا حالانکہ اللہ (کی مشیت) کے خلاف میں نہ اپنی ذات کے لئے کچھ قدرت رکھتا ہوں اور نہ اینے دوست کے لئے"۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوامامہ اسعد بن زرارۃ کا انتقال ہواتو بنی النجار رسول القد من النجائے ہے ہاں جمع ہوئے۔ اور ابوامامہ ان کے نقیب یاسر دار تھے۔ اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول میر (متوفی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس سے تو آپ داقف میں اس لئے ہم میں سے کسی کوان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ منظم نے ان سے فرمایا:

أَنْتُمْ أَخُوالِي وَأَنَّا بِمَا فِيكُمْ وَأَنَّا نَقِيبَكُمْ.

"تم لوگ (رشتے میں) میرے ماموں ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

بول \_ جوتم میں ( رونما ) بول اور میں تمہارا نقیب ( ذیمہ دارا نتظام واصلاح ) بول ' \_

اور رسول الندسن تنظیم نے اس بات کو نا بسند فر مایا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کو کی خصوصیت دی جائے۔ اور یہ بنی نجار کے لئے ایک ایسی نضیلت تھی جس کو وہ اپنی قوم کے مقابلے میں (خصوصی فضائل میں) شار کیا کرتے تھے دسول اللہ منافظ تا بان کے نقیب تھے۔

#### نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ا بن التحق نے کہا کہ رسول التدمنا ﷺ مومدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آ یہ کے مہاجرین بھائی بندجمع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ مشحکم ہو گیا اور نماز اچھی طرح ہونے لگی اور زکو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور سز ائیس مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی كُنُين اوران مين اسلام نے گھر كرليا اوراس قبيله ءانصار نے الَّذِيْنَ مَبُوَّ و اللَّهَارَ وَ الْإِيْمَانَ \_ كي صفت حاصل سر لی بعنی وار ججر ۃ اور ایمان میں استحکام حاصل کر لیا اور رسول التدمُنی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آ ہے کے یا س لوگ نماز کے اوقات پر (اس کے اداکرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہوجایا کرتے تھے تورسول الله من الله علی الله من الله علی الله من الله الله من ا نے ارادہ فرمایا کہ یہود کے سکھ کی طرح کوئی سکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے لئے بانایا جائے۔ پھر آپ نے اس کونا پیندفر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بنانے کا حکم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے سلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) بجایا جائے ۔غرض پیلوگ ای (سوچ) میں تھے کہ بلحارث ابن الخزرج والے عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو) اذان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَثَلَ اللَّهُ أَي خدمت میں حاضر ہوئے اور آ یہ سے عرض کی یا رسول اللّٰہ آئ رات میرے یاس ایک چکرلگانے والے نے چکر لگایا۔میرے پاس ہے ایک (ایبا) شخص گزراجس (کے جسم) پر دوسنر جا دریں تھیں اور اپنے باتھ میں (وہ) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھامیں نے کہااے اللہ کے بندے کیا تو پی گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے كباتم اس كولے كركيا كرو كے۔ انہوں نے كباكہ ميں نے كبا بم اس سے (لوگوں كو) نماز كے لئے بلائيں گے۔اس نے کہاتو کیا میں تہمیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہاوہ کیا ہے۔اس نے کہاتم یہ کہو۔ اَللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اشْهَدُ انْ لاَّ إلله إلَّا الله ، اشْهَدُ أنْ لا إلله إلاَّ الله ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللَّهُ اكْبَرُ' اللَّهُ اكْبَرُ، لَا إِلْهَ إِلَّا الله-جب انہوں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ كُواس كى اطلاع دى تو فر مايا:

ميرت انن بشام د نه حصه وم

إِنَّهَا لَرُوْيًا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَدِّنْ بِهَا فَإِنَّهُ ٱنْداى صَوْتًا مِنْكَ. '' اللہ نے جاہاتو بیخوا ب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور بیالفاظ انہیں بتاتے جا ؤ۔ اور انہیں جا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ اعلان کریں کیونکہ وہتم ہے زیادہ بلند آواز

اور جب بلال نے ان الفاظ ہے او ان دی عمر بن الخطاب ( بنی مدر ) نے اس کواس حالت میں سنا کہ وہ اپنے گھر میں تھے تو ( گھر ہے ) نگل کر رسول اللہ منافیقیا کم خدمت میں اپنی جیا در کھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔اے اللہ کے نبی اس ذات کی قتم جس نے آ پ کوسیائی دے کرمبعوث فر مایا ہے میں نے بھی ایبا ہی (خواب میں) دیکھا ہے جیسا کہ انہوں نے دیکھاتو رسول التدمنی نیز نے فر مایا:

وَللَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتواللہ کاشکر ہے''۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھے ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابرا ہیم ابن الحارث نے محمد بن عبدالقد بن زید بن نغلبہ بن عبدر بہے اور انہوں نے اپنے والد سے کی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن جریح نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیرالکیثی ہے سا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی سٰل تیزا نے اسے اسحاب سے نماز کے لئے جمع ہونے کے واسطے گھنٹے کے متعلق مشورہ فر مایا اور عمر بن الخطاب گھنٹے کے لئے دولکڑیاں نریدنا جاہتے تھے کہ یکا کیٹ عمر (منیفیونم) نے خواب میں دیکھا کہ ( کوئی کہتا ہے ) گھنشہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذ ان کہوتو عمر ( بنی دید ) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذ ان ہی ہے ہوئی اور جب آب نے رسول مٰن ﷺ مے یہ بات اطلاعاً عرض کی تورسول اللّٰه مٰن اللّٰہ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ ا

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَحَى .

''اس بات کے متعلق وحی نے تم ہے سبقت کی''۔

ا بن اسحق نے کہا مجھے ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت سے روایت کی اس عورت نے کہا کہ میرا گھرمسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے زیادہ لمباتھا اور بلال ای پر ہرضبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے وہ بحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جاتے اور جب اس (طلوع فبحر کی روشنی ) کود کھتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے اور کہتے مااللہ میں تیری تعریف ' کرتا ہوں اور قریش کے مقالبے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہو جا نمیں اس عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی تتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

# ابوقیس بن ابی انس کا حال

ابن انتحق نے کہا جب رسول القد منی فیزیم کو آپ کے دار (الہجرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے و ہاں اپنادین غالب کر دیا اور مہاجرین وانصار کو آپ کی سر پرستی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن نجاروا لیے ابوقیس صرمہ بن ابی انس نے کہا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سلسلہ نسب یوں ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔

ابن آئی نے کہا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کرلی تھی اورموٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور جنوں (کی پوجا) جھوڑ دی تھی اور جنابت کے موقع پرغسل کیا کرتے تھے اور جیش والی عورتوں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نصرانی ہو جانے کا ارادہ کرلیا تھالیکن پھراس ہے رک گئے اور اپنے ایک گھر میں جابیٹھے اور اس کومبحد بنالیا تھا کہ ان کے یاس نہ کوئی نایا کے عورت جائے اور نہ نایا کے مرد۔

انہوں نے جب بنوں سے علیجدگی اختیار کرلی اور انہیں نا پبند کرنے لگے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول اللہ منافی فیڈ المدینہ لائے تو انہوں نے اسلام اختیار کیا اوران کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آ دمی تھے۔ تجی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظمت الہی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت الہی) میں اجھے اجھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے یہی حضرت ہیں۔

یقُولُ اَبُوْقَیْسِ وَاصْبَحَ غَادِیًا اَلا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِیْ فَافَعَلُوْا صَحِ سورے ابوقیس کہ رہا ہے سنوا درمیری نصیحتوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو کے اس پڑمل کرو۔ واُوْصِیْکُمْ بِاللّٰهِ وَالْبِرِّ وَالتَّقٰی وَاعْوَاضِکُمْ وَالْبِرُّ بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ وَالْبِرِ وَالتَّقٰی وَاعْواضِکُمْ وَالْبِرُ بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ وَاللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ نَزَلَتُ اِحْدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمْ فَانَفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا كرتمهارى قوم پركوئى آفت نازل موتوا بى جانول كوا بيخ خاندان پر (قربان) كردو۔ وَإِنْ نَابَ عُرْمٌ فَادِحٌ فَازْفُقُوْهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا اورا كركسى دُندُكا بِهارى بوجه آپرے توان كے ساتھ زى كرواور آفول ميں وہ تم پر بار ڈاليس تو تم اس كو برداشت كرو۔ اس كو برداشت كرو۔

وَإِنْ أَنْتُمْ أَمْعَـرْتُمْ فَتَعَفَّفُوا وَإِنْ كَانَ فَضُلُ الْخَيْرِ فِيْكُمْ فَافْضِلُوا اورا گرشرورت سے زیادہ مال ہو تو۔ زیادہ مال کوان برخرج کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں وَإِنْ نَابَ عُرْمٌ فَادِحْ فَارْدِفُوْهُمْ ہے۔ یعنی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان پر آ پڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوقیس نے بیجی کہا ہے۔

سَبِّحُوْ اللهِ شَرْقَ کُلِّ صَبَاحٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَکُلُّ هِلَالِ الله تعالَیٰ کی تنزیه برایک نے کا جالے کے وقت کروجب اس کا سورج نظے اور جب چاند نظے۔ عالِم السِّیرِ وَالْبِیَانِ لَدَیْنَا لَیْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّیرِ وَالْبِیَانِ لَدَیْنَا لَیْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ بَارے عقیدے میں وہ ظاہر و باطن کا جانے والا ہے (اس لئے) ہمارے پروردگارنے جو کچھ فرمایا۔ وہ (مجھی) گمرا ہی نہیں ہو عتی۔

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَ تَاوِیُ فِی وُکُورٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِ وَ لِهِی وَکُورٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِ وَ وَلِيْدُ وَلَا لِيَهِارُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

وَلَهُ هَوَّدَتُ يَهُوْدُ وَ دَانَتُ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ مِهِودِ نِهِ اللهِ هَوَّدَتُ يَهُوْدُ وَ دَانَتُ كُلُ عِنْ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ مِهِودِ نِهِ اللهِ مِلْ جَوْلُ وَاللهِ مِلْ عَلَى اللهِ مِلْ جَلَ مِلْ عَلَى اللهِ مِلْ جَلَ اللهُ عَلَى اللهِ مِلْ جَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَارِی وَقَامُوْا کُلَّ عِیْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاخْتِفَالِ اسی کے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں تیتے رہاورا پے پروردگار کے لئے عیدوں اور مجلوں میں (عبادت کرتے ہوئے) کھڑے دے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ رَهْنَ بُوْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اللهِ الرَّاهِبُ الْكِينَ مِيلِ مِتَالَا مِ حَالاً نَكُدُوهُ لِمُ فَكُرْسَكُمْ چِينَ مِيلَ تَعَالَ

یا بنی الْاَرْ حَامِ لَا تَفْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بَحِور شِنْ وَالْ اللّهِ وَهُول اللهِ وَاللّهُ وَاللّ

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَامِٰى رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَالِ
اور كمزور يَّيْمول كے بارے بيں الله عدر ور يونكه بعض ناجائز بات جائز بمجھ لى جاتى ہے۔
واغلَمُوٰ اَنَ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِى بِغَيْرِ السُّوَّالِ
اور يہ بات جان لوكہ يتيم كا بھى ايك مر پرست ہے جو خوب جائے والا ہے اور بے پوچھ ہر بات
سے واقف ہوجا تا ہے۔

اور پیتیم کا مال نہ کھاؤ۔ کیونکہ پیتیم کے مال کی بھی ایک حاکم نگرانی کرتا ہے۔

یکا بینی التّحُوهُم لَا تَخُولُهُ هَا اِنَّ حَوْلَ التَّحُوهُم ذُوعَقَالِ

بجوزین کی صدول میں بددیانتی نہ کرو کیونکہ صدول میں بددیانتی ترقیوں سے رو کنے والی ہے۔

یکا بینی الْایّام لَا تالُمنُوْهَا وَاحْدَرُوْا مَکْوَهَا وَمَوَّ اللّیالِیُ

بجوز مانے اور دن رات کے گزرنے سے بے فکر نہ رہو۔ اس کی چالبازیوں سے ڈرتے رہو۔

واعْلَمُوْا اَنَّ مَوَّهَا لِنَفَاذِ الْخُلُقِ مَا کَانَ مِنْ جَدِیْدٍ وَبَالِیْ

اوریا در کھوکہ اس کا گزرنا مخلوق کو خم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی پود ہویا پر انی۔

واجْمَعُوْا اَمْوَ کُمْ عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقُواٰی وَ تَوْلِیُ الْحَیٰنَ وَ اَخْدِ الْحَکلالِ اور ایپ نیک اراد ہے پر بیزگاری اختیار کرنے 'فن کوچھوڑنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔

اور ایچ نیک اراد ہے پر بیزگاری اختیار کرنے ہوئے جو آئیس اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آئیس اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو رسول اللہ گی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہو کی گئی کہا ہے۔

ثَوَى فِنَى قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَلَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول النَّهُ فَالْيَّيْنِ مُوسَ سَالَ ہے بِکھزا كَرْقَر لِيْنَ مِين اس اميد پر نفيحت فرماتے رہے كہ كوئى موافق دوست مل جائے۔

وَ يَغْدِ ضُ فِيْ اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَوَ مَنْ يُؤُوِى وَلَهْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوِ لَ مَنْ يُؤُوِى وَلَهْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوِ لَ كَصُونُهُ وَلَهُ يَوَ دَاعِيَا اور قَوْلَ عَلَيْ مَوْنَهُ وَيَحَاجُوا بِي وَبِنَاهُ يَانَهُ وَنَى السِي وَنَهُ وَيَحَاجُوا بِي وَبِنَاهُ يَانَهُ وَنَى اللّهِ وَيَا وَيَاهُ يَانَهُ وَلَى اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهِ وَيَا اللّهُ وَيَا لَا اللّهُ وَيَا لَهُ وَيَا اللّهُ وَيَا لَيْ وَيُ اللّهُ وَيَا لَيْكُولُ وَلِي اللّهُ وَيُولُ وَلِي اللّهُ وَيَا لَا مِولَا اللّهُ وَيَا لَا مُولِ وَلَا مُولًا لَا مُولِدُ وَ مِنَا اللّهُ وَلَا مُولًا مُولُولُ و يَا اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَاللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِ

فَلَمَّا اَتَانَا اَظُهَرَ اللَّهُ دِیْنَهٔ فَاصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَبْیَةَ رَاضِیًا جب آب بمارے پاس تشریف لائے تواللہ نے اپنے دین کوغلبہ عنایت فرمایا اور آب طیب سے خوش اور راضی ہوگئے۔

وَالْقَلَى صَدِیْقًا وَاطْمَأَنَتْ بِهِ النَّوای وَ گَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِیا اور آپ نے ایسا دوست پالیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ مارے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

یقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوْسَى إِذَا جَابَ الْمُنَادِیَا نُوح نے اپن قوم ہے جو کچھ کہا وہ آ ب ہم ہے بیان فرماتے ہیں اور مویٰ نے (ایک غیب ہے) یکار نے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فرماتے ہیں۔

وَاَصْبَحَ لَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا قَرِيبًا وَلَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نے اس حالت میں سبح کی کہلوگوں میں ہے کسی سے آپ نہیں ڈرتے چاہوہ فرد کی والا ہویا دوروالا۔

بِذَلْنَا لَهُ الْاَمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالبِّاسِيَا جَمْ نَ آ بِ كَ لِحَ اپنی جائیں اور اچ مال كابر احصہ جنگوں اور بهدر دیوں میں صرف كيا۔ وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور بهم جائے لگے بی كہ اللہ كے سواكوئی چیز ہے بی نہیں اور جان رہے بیں كہ اللہ تعالیٰ بی اور بہم جائے لگے بیں كہ اللہ كے سواكوئی چیز ہے بی نہیں اور جان رہے بیں كہ اللہ تعالیٰ بی بہترین رہنما ہے۔

نُعَادِی الَّذِی عَادٰی مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ جَمِیْعًا وَإِنْ کَانَ الْحَبِیْبُ الْمُصَافِیَا سِلُوگوں میں سے جس سے آپ دشمنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن ہوجاتے ہیں

اگرچیده مخلص دوست ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدْعُوْكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَبَارُكُتَ قَدُ اَكُثَرْتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اَقُوْلُ إِذَا جَاوَزْتُ اَرْضًا مَخُوْفَةً حَنَانِيْكَ لَا تُظْهِرُ عَلَى الْاَعَادِيَا جب مِن سَى خطرناك سرزمين سے گزرتا ہوں تو كہتا ہوں كہتو اپنى مبر بانيوں سے مجھ برمير سے دشمنوں كوغليہ نه دے۔

فَطُا مُعْرِضًا إِنَّ الْحُنُوْفَ كَيْنُوَةٌ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِيْ بِنَفْسِكَ بَاقِيَا مِن مِن يَصِر عِن وَ الله من يَصِر عِن (المعنى موت كے مند يَصِر عن موت عن الله مند يَصِر عن من اورتوا عن الله على الله الله من يَدُوى المَدِ بَسِي اَورتوا عِنْ الله وَاقِيَا فَوَ اللهِ مَا يَدُوى الْفَتَى كَيْفَ يَتَقِي وَافَا هُوَ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ اللّهُ وَاقِيَا فَدَا كُونَى مُوان مرداس بات كُونِين جانا كهوه (آفتوں عے) كيے نيج جبدالله تعالى كوئى بيائے والا (سبب)اس كے لئے نفراہم كردے۔

وَلَا تَحِفُلُ النَّخُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَّ اَصْبَحَ ثَاوِيَا كَوْدُولَى فَا مُدُوبِينِ وَيَا جَبُدُوهِ بِلاَكَ بُورِ بِابُو۔

کھجورکا کھڑ ابواسیراب درخت اپنے مالک کوکوئی فائدہ بہیں دیتا جبکہ وہ بلاک بور ہا ہو۔
ابن بشام نے کہا کہ جس بیت کو ابتدا ''فَطِا مُغُوطًا '' ہے اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو الله ما یکدری الفقی ہے۔ یدونوں شعرافنوں التعلی کے بیں جس کا نام سریم بن معشر تھا اور بیاس کے اشعار میں موجود ہیں۔

موجود ہیں۔

# یہود بول میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایخی نے کہا چونکہ اللہ نے عرب میں سے رسول کو انتخاب فر ماکر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہودیوں کے عام نے مخالفت حسداور کینے کے سبب سے رسول اللہ منافی ڈیم کی دشمنی کو اپنا نصب العین بنالیااور اوس وخز رق کے بچھا یے لوگ جومنا فق تھے اور اپنی جاملیت اور اپنے باپ دادا کے دین شرک پراور موت کے بعد کی زندگی کو جھنلا نے پرخی سے جے ہوئے تھے لیکن اسلام نے اپنے غلیے اور خودان کی قوم کے افراد کے اسلام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قتل سے کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قتل سے

بیخ کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اوران کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وہ اسلام کے منکر اور نبی مُنْ اَتَّیْنِ اُکُم کو جھٹلاتے تھے یہود کے علاء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه مُنَاتِیْنِ اُسے کونکہ وہ اسلام کے منکر اور نبی مُنْ اَتَّیْنِ اُکُم کے ایسے ) سوالات کرتے کہ آپ پر گراں ہوں اور طرح طرح کے شبہات پیش کرتے کہ حق کو باطل ہے مشتبہ کردیں تو قرآ نی آئیس بھی ان کے حالات اوران کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہتیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق ہوچھا کرتے تھے۔

ایسے ہی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابویاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اورسلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن ابی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ یہی ابورافع الاعور کہا تا تھا جس کورسول اللّٰه مَنَّیْ اللّٰہ عَلَیْ کے سحابیوں نے خیبر میں قبل کیا۔
اور الربیع بن الربیع بن الی الحقیق اور عمر و بن جحاش اور کعب ابن اشر ف جو بنی طنی کی شاخ بن بنها ن کا ایک شخص تھا اور اس کی مان بنی نفییر کی تھی اور کعب بن اشر ف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشر ف کا حلیف کردم بن قیس ۔ بنی نفیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی تغلبہ بن الفطیون میں سے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت بیتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جانئے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورا بن سلوبا اورمخیر ق ۔اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ ( بیعنی عبداللہ بن صوری الاعور )۔

اور بن قینقاع میں سے زید بن اللصیت ۔ اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اور بن قینقاع میں سے زید بن اللصیت ۔ اور بعض اور سعد بن حنیف محمود بن سے ان عزیز بن ابی عزیر اور عبد اللہ ابن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا سوید بن الحارث رفاعۃ بن قیس ُ فنحاص ٔ اشیع ' نعمان بن اضاء ' بحری بن عمر و' شاس بن عدی شاس بن عدی شاس بن عمر و' شاس بن عدی شاس بن قیس زید بن الحارث نعمان بن عمر و' سکین بن البی سکین عدی بن زید نعمان بن البی او فی ابوانس محمود بن دحیہ اور مالک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہااور کعب بن راشداور عاز راور رافع بن ابی رافع اور خالداور از اربن ابی از ارب

ابن ہشام نے کہا کہ بعض آرز بن ابی آرز کہتے ہیں۔

ابن الحق نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زید بن التابوت اور عبد اللہ بن سلام بن الحارث جوان کاعالم اور ان سب میں زیادہ جانے والانتھا اور اس کا نام الحصین تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ مَنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مُنْ الل

بن قریظہ میں سے الزبیر باطابن وہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اسی نے بن قریظہ کی جانب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ توڑ دیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینہ اور نحام بن زیداور فرم بن کعب اور وہب بن زیداور نافع بن ابی نافع اور ابونافع اور عدی بن زیداور الحارث بن عوف اور کردم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور وہب بن یہوڈا۔ بیلوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بنی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعصم اور ای نے رسولا للدمنی نیز ام بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بن عمر وبن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بی النجار کے میہود میں ہے سلسلہ بن برہام۔

غرض بیلوگ بہود کے علماء اور فتنہ انگیز اور رسول الله مَنَّالَیْمُ اور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشن) کو بجھا دیں بجر عبداللہ بن سلام اور مخیر یق کے (جن کا ذکر آگے آرہا ہے)۔

# عبرالله بن سلام كا اسلام

ابن ایخق نے کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے کہا کہ جب میں نے رسول کے بعض گھر والوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ مناطقی کے متعلق سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے اللہ مناطقی کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے

لے (ب ج د) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احرمحمودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے کو خاموشی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول اللّه من کا تیز نیف لائے ادر جب آپ بن عمر دبن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرایسی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کرر ہا تھا اور میری بھتی خالدۃ بنت الحارث میرے نیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے رسول اللہ من تیز الحارث میرے نیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے تکبیر کہی میری پھتی نے جب میری تکبیر ٹی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تجھے نا کام رکھے۔ واللہ اگر تو مویٰ بن عمران کی تشریف آ وری کی خبرسنتا تو ( اس ہے کچھ ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچھتی جان!اللہ کی قتم وہ مویٰ بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور ای چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری پھتی نے کہا کہ بابا! کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر جمیس دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی کچیتی نے کہا جب بی تو (تمہاری) پیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللّمناغیّیّا کہ جانب جیاا اورا سلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اور انہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول اللّٰمُغَافِیِّتِلْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول الله یہودجھوٹی باتیں بنانے والےلوگ ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھےا پئے کسی حجرے میں ان لوگول کی نظروں سے جھیا دیجئے اور پھر میرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے متعلق دریافت فرمایئے تا کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ میں ان میں کس حیثیت کاشخص ہوں ۔ کیونکہ اگرانہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گا تو ہ مجھ پرافتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتا ئیں گے۔انہوں نے کہا تو رسول اللہ مَنْ يَنْ إِنْ مِجِهِ این حجروں میں ہے کسی حجرے میں چلے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آب ہے گفتگوکرنے لگے اور آ ہے (مخلف شم کے ) سوالات کرنے لگے پھر آ بے ان سے فر مایا: أَيُّ رَّجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

'' الحصين بن سلام تم ميں كيسا شخص ہے''۔

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سر داراور ہمارے سر دار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہراور ہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے گروہ یہوداللہ سے ڈرواور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے میں اس کو قبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کو خوب جانے ہوکہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اے پاس تو رات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں تو گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کی

تفدیق کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جھونے ہواور مجھ میں عیوب نکا لئے اور مجھے کا لیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا پھر تو میں نے رسول القد سن کھیا ہے۔ عرض کی اے اللہ کے نبی کیا میں نے رسول القد سن کھیا تھا کہ یہ لوگ دروغ باف۔ بر اللہ سن کھیا گئے ہے۔ عرض نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ دروغ باف۔ بوفا۔ جھوٹ اور اپنے اور نافر مان میں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے آپ اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کیا اور میری پھینی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور سی مسلمہ بن گئیں۔

مخير ين كااسلام

مُنِحِیْرِ فی خَیْرُ یَهُودٍ ۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول اللّدمنیٰ تَیْنِمُ نے ان کی ( ہرطرح کی ) ملکیت پر قبضہ فر مایا ادر مدینہ میں رسول اللّدمنیٰ تینِمُ کے عام صد قات اسی مال میں سے ہوا کرتے تھے۔

صفید کی گواہی

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ بنت مُتی بن اخطب سے روایت پنجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بجیا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈکی تھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کو چھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ منافی تی اس کے اور بچوں کو چھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ منافی تی اللہ کے اور قبل بن عمر و بن عوف (کے محلہ) میں نزول فر مایا تو دوسر سے روز سویر سے اندھیر سے سے میر سے والد جی بن اخطب اور میر سے بچیا ابویا سر بن اخطب آپ کے پاس پہنچے۔ اور وہ سورج ڈو بینے تک واپس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھکے ماندے این ست رفتار سے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بشاش ان کی طرف اس طرح گئی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی قتم ان دونوں میں ہے کسی نے (بھی) میری جانب توجہ نہیں کہ اور وہ دونوں نم میں مبتایا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے اپنے بچیا ابو یا سرکوا پنے باب جی بن اخطب سے کہتے سا کہ کیا ہے وہی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! بال ۔ کہا کیا تم اس کو جانتے ہوا ور تحقیق کرلی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھر تمہارے دل میں اس نے تعلق کیا ہے۔ کہا واللہ جب تک زندہ رہوں گا اس سے دشمنی رہے گی۔

### یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ابن اسخق نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تنھے ان میں ہے جن کے نام جمیں بتائے گئے ہیں۔اوراللہ( ہی) بہتر جانبے والا ہے۔(یہ ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمرو بن عوف میں سے زوی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمرو بن عوف میں سے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید۔ اور جلاس ہی وہ مخص ہے جوغز وہ تبوك میں رسول اللّٰه مُنْالِیْنَیْزِ کے ساتھ نہ جا کررہ گیا تھا اور کہا تھا کہا گریشخص ( بعنی رسول اللّٰه منْاتِیْزِ ) سیا ہوتا تو ہم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ سے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) تھے۔اس بات کی خبر رسول اللہ منا نیز کو پہنچا دی۔عمیر بن سعد نے اس سے کہاا ہے جلاس واللّٰہ تمام لو گوں میں تم مجھے سب سے زیا د ہ عزیز ہوا ور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا پیے مخص کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آنا جس کووہ ناپند کرے مجھ پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کدا گرتمہارے خلاف اس بات کو اویر تک پہنچا دوں لیعنی اس کی اطلاع رسول الله منافیز کم کوکر دوں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع سے پہلوتہی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرادین برباد ہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہنسبت میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول اللّه من شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب ہے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول اللہ شائی فیام کے یاس اللہ کی قتم کھائی کہ عمیر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (پیآیت) نازل فرمائی۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَنْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَنُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

( Ira )

ابن بشام نے کہا کہ الیم مے معنی موجع یعنی در د تاک کے بیں ذوالرمة نے اونٹوں کی صفت میں ( اس لفظ کا استعمال کیااور ) کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کرلی اور اس کی توبہ (الیمی) ایچیمی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذ ربن زیاد البلوی اور قیس بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز قتل کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن نکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر تملہ کر دیا اور ان دونوں کوئل کر ڈ الا اور بھر قریش ہے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذ ربن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخز رج کے درمیان ، موئی تھی مارڈ الا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذ ربن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو قبل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور یہ بات میں نے متعدد اہل علم ہے تی ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل یہ ہے کہ ابن اسحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ الا۔

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا آنَ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو اللہ کیسے مدایت دیے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آ چکی تھیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آخر بیان تک'۔

بی ضبیعة بن زید بن ما لک بنعوف بن عمر و بنعوف میں ہے بجاد بن عثمان بن عامر۔ اور بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّدمُنَّ الْنَیْمُ نِے فر مایا تھا:

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ اللَّي نَبْتَلِ بْنِ الْحُرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کو دیکھتے تو اس کو جائے گونبتل بن الحارث کو دیکھ لے'۔
اور یڈخص جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونس لاکا ہوا اور سر کے بال پریشان لال آنکھوں اور یکیے ہوئے گالوں ولا تھا۔ اور یہ رسول اللہ منکی تینے کم یاس آتا اور آپ سے بات جیت کرتا اور آپ کی گفتگو سنتا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا فقول کے پاس پہنچا تا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگو منا فقول کے پاس پہنچا تا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہھ بیان کر دیا وہ اس کو سے سیجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بہ آبیت) نا زل فرمائی:

﴿ وَ مِنهُمْ الَّذِينَ يُوْدُوْنَ النّبِي وَ يَقُولُوْنَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خَيْرِ لَكُمْ يُومِنُ بِاللّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ يَوْدُوْنَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالّذِينَ يُودُوْنَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللّهِ يَعْمِ جَوْنِي (مَنَا يَثِينًا ) كوايذا ويت بين اور كَتِ بين كهوه (تو سرتا يا) كان ب(ايت نبي) تو كهوه ي كه (وه تو) بهلائي كاكان ب(كها بي الله كو (بهي) ما نتا باورتم مين بين اوركون في ايمان اختيار كيا بيان عنها ان كے لئے تو (سرتا يا) رحمت باور جولوگ الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے ان ان كے لئے تو (سرتا يا) رحمت باور جولوگ الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے لئے تو (سرتا يا) رحمت بولوگ الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے اور جولوگ الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے اس من الله كا من الله كا من الله كا من الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے الله كا من الله كا من الله كا من الله كا من الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے الله كا من الله كا من الله كا من الله كے رسول كو تكيف يہنچا تے بين ان كے لئے الله كا من الله كا من الله كا من الله كے رسول كو تكيف يہنچا ہے بين ان كے لئے دور الله كا من الله كا من الله كا من الله كے رسول كو تكيف يہنچا ہے بين ان كے لئے الله كا من كا من الله كا من الله كا من كا من

دردناك مزائب

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے بعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کسی نے اس ہے بیان کیا کہ رسول القد من بیٹھا کرتا ہے جولمبائ سول القد من بیٹھا کرتا ہے جولمبائ ہونٹ لیکا ہوا۔ پریٹان بال بیچکے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آ تکھیں ایسی سرخ گویا پیٹل کی دو ہانڈیاں ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ سخت ہے وہ آپ کی با تیس منافقوں کے باس پہنچا تا ہے۔ اس ہے آپ احتیا طفر ما نیس اور لوگوں کے بیان کے لحاظ ہے بیجالہ بن الحارث ہی کی تھی۔ ہو کے اور بیان کو لاظ ہے بیجالہ بن الحارث ہی کی تھی۔ اور بی ضبیعہ میں سے ابو حبیہ بین الازعر اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مجد ضرار بنائی تھی اور تغلبہ بن حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے بہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ و ہے وہ تو ہم ضرورصد قد دیں گے اور ضرور نیکو کا رول میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔ دے تو ہم ضرورصد قد دیں گے اور ضرور نیکو کا رول میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔ دولوں تھی ہم سال قبل نہ کہ کی دھے جو تاتو ہم سال قبل نہ کئی دولوں دیا گھی کو میں بین جار الکہ بھی جھی جھے جو تاتو ہم سال قبل نہ کئی دولوں دیا کو الوں میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا کچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تواللّٰدعز وجل نے اس کے متعلق اپنا بی قول نازل فر مایا:

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا تُتِلْنَا هُهُنَا اللَّي آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیق جاہلیت کے سے خیال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا کچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک''۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھا ئیں گے اور (اب تو) حالت میہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ حجھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (بیآییت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَعُولُ الْمُنَافِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

"اور (وه وقت یا دکرو) جب که منافق اور وه لوگ جن کے دلوں بیں ایک قتم کی بیاری ہے۔ کہد

ر ہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھوکا تھا''۔
اور الحارث بن حاطب۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں ہے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیر اور حاطب کے دونوں میٹے نقلبہ اور الحارث بن امیے بین زید کی اولا دمیں ہے اور اصحاب بدر میں سے ہیں منافقوں میں

يرت ابن بشام ١٠ هددوم

ہے نہیں اورخو دابن اسخق نے بھی ثغلبہ اور الحارث کو بدریوں کے ناموں میں امیہ بن زید کی اولا دمیں شار کیا ہے۔ ا بن ایخی نے کہاا در سہیل بن حنیف کا بھائی عباد بن حنیف اور نجز ن اور بیان لوگوں میں تھا جنہوں نے مسحد ضرار بنائي تھي اورغمر وين حذام اورعبدالله بن نبتل ۔

اور بنی نغلبہ بن عمرو بن عوف میں ہے جاریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں میٹے زید بن جار بداور جمع بن جاریداور بدسب مسجد بنانے والوں ہی میں سے تھے۔اور مجمع کم سنو جوان تھا۔قر آ ن کا بہت . پچه حصه یا دکرلیا تھا اور اس مسجد میں ان کونماز پڑھا یا کرتا تھا۔اور جب وہمسجد بریا دکر دی گئی اورغمر بن الخطاب ( منی ندیه ) کے زمانے میں بنی تم و بن عوف اپنی مسجد میں جو بن عمر و بن عوف کے محلّہ میں تھی نماز پڑھنے یّے تو مجمع کے متعلق کہا گیا کہ و دانہیں نمازیرُ ھادیا کرے تو (عمر جنی ہدنے) فرمایانہیں۔(ایسانہیں ہوسکتا) کیا یے تخص مسجد ضرار میں منافقوں کا امام نہیں رہا ہے۔ تو مجمع نے عمر بن الخطاب ( منی مندنہ ) ہے کہا اے امیر المومنین اس اللّٰہ کی قشم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ان اوگوں کے معاملات سے میں بالکل بے خبر تھالیکن کم سن قاری قر آن تھااوران میں کسی کوقر آن یادنہ تھا تو انہوں نے مجھے (آگے) بڑھادیا کہ میں انہیں نمازیڑھادیا کروں اور جواحجیمی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس حالت پر سمجھتا تھا۔تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر ( ہن انڈو ) نے اے چھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم کونما زیڑھایا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ود بعیہ بن بن ثابت اور یہ بھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اوراس نے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل تکی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق ( پیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَعُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُرْنُونَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

"اور بے شبہہ اگر توان ہے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل تکی کرر ہے اور دل بہلارہے تھے۔(اے نبی) کہ دے کہ کیااللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول ہے ہلسی مذاق کرتے ہو''۔وغیرہ آخر بیان تک۔

اور بی عبید بن زید بن مالک میں سے خذام بن خالد ہی وہ مخص ہے جس کے گھر سے مسجد ضرار برآ مد ہوئی اور بشر اور رافع بن زید۔اور بی النبیت میں ہے۔

ابن ہشام نے کہاالنبیت ( کانام)عمروبن مالک بن الاوس ہے۔

ابن اتحٰق نے کہا کہ اس کی شاخ بن حارثہ بن الحارث بن الخز رج ابن عمر و بن ما لک بن الاوس میں

دَعُوْهُ فَهِذَا الْآعُمٰى آعُمَى الْقَلْبِ آعْمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچیوژ دو کیونکہ بیا ندھا دل کا (مجھی ) اندھا ہے (اور ) بینائی کامجھی اندھا ہے'۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کر زخمی کر ڈالا۔ اور اس کا بھائی اوس بن قیظی یہی وہ شخص ہے جس سے رسول اللہ من تیز کے مندق کے روز کہا تھا کہ بھارے گھر عریاں (یعنی بے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ میں شریک نہ ہونے کی) اجازت دیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بہ تیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(یالوگ) کہتے میں کہ بھارے گھر تریاں (غیر شخفوظ) ہیں حالانکہ وہ عریاں (غیر مخفوظ) نہیں ہیں (یالوگ) صرف (جنگ میں سے ) بھاگ جانا جا ہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و ضائعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اور اس کی جمع عورات ہے نا بغدالذبیانی نے کہا ہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلَا الْأَمْرَ ضَائِعًا جب توان ہے مقابلہ کرے توایی حالت میں مقابلہ نہ کرکہ گھر عرباں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بمی بیتوں میں ہے ہاورعور ہ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اورعور ہ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ بی ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع میہ بوڑھا موٹا تازہ تھا اورا بی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑکا تھا جو بہترین مسلمانوں میں ہے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایسا) زخمی ہو گیا کہ زخموں کی وجہ ہے وہ

(این) جگہ ہے نہ ہل سکا تواہے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لایا گیا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ نے بیان کیا کہ اس کے بیاس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے لگے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں باغ کا لے دانے کا !!!واللّذتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن این این این این این این این ایرق زرجوں کا چورجس کے متعلق الله (تعالیٰ) نے (یہ آئیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَثِيمًا﴾
'' (اے نبی) ان لوگوں کی جانب داری کر کے جھگڑا نہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت
کرتے ہیں۔ بے شبہہ اللّٰدا لیے شخص سے محبت نہیں کرتا جو بڑا بددیا نت اور بہت گنہگار ہو'۔
اور انہیں (بی ظفر) کا حلیف قزمان۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادۃ نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مَلَٰ ﷺ

اورا ہیں (بی طفر) کا حلیف فزمان۔ جھ سے عاظم بن عمر بن قادۃ نے بیان لیا کہ رسول القد سی بیاں فرمایا کرتے تھے کہ وہ بے شبہ آگ والوں میں سے باور جب احد کا دن ہوا تو اس نے خوب جنگ کی بہال تک کہ مشرکوں میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قبل کیا اور زخمی ہو کر پڑگیا اور بنی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قبزمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) واد شہاعت دی اور راہ خدا میں مجھے ایسی معیب تیں جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دیے خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی تو م کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دیے لئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیس کا کے لئی اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیس کا کے لئیں اور خود کشی کرلی۔

ابن آخق نے کہا کہ بنی عبدالاشہل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت نہ تھی جوشہرت رکھتا ہونسجا ک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بنی کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور یہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الطَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوفَةُ اَعْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ تَتَمَجَّدَا ضحاك كو(يه بيام) ببنجانے والاكون ہے كہ اسلام كى مخالفت كر كعزت حاصل كرنے ميں اس كى رئيس تفك كرره كئيں۔

ٱتُحِبُ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیج والے ( کمبخت ) حجاز کے یہود اور ان کے دین سے محبت رکھتا ہے اور محمد (مَنَّا اَنْدِیْز) سے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِی لاَ یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَخَوَّدَا این جان کی شم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین سے (مجھی) موافقت نہیں کرے گاجب تک کہ فضا میں سراب تیزی سے حرکت کرتارہے۔

ابن ایخی نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو بہ سے پہلے اور معتب بن تشیر اور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک جھڑ ہے کے فیصلے کے لئے رسول اللہ منا اللہ اللہ تا کی وعوت وی تو ان لوگوں نے انہیں جاہلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی وعوت وی تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (بیر آیت) نازل فرمائی: لوگوں کے جانم کا ہنوں کی جانب چلنے کی وعوت وی تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (بیر آیت) نازل فرمائی: اللہ تَدُ اللّٰہ اللّٰہ فَدُ اللّٰہ کُروْنَ اَنْ لَ اللّٰہ کُروْنَ اَنْ لَ اللّٰہ کَو مَا آنَ لَ مِنْ قَدْ لَکُ مُدُونَ اَنْ کُروْنَ اَنْ لَ اللّٰہ کَو مَا آنَ لَ مِنْ قَدْ لَکُ مُدُونَ اَنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اَنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اَنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اللّٰ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اللّٰ کُروْنَ اللّٰ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ الْکُروْنَ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ اِنْ کُروْنَ کُروْنَ الْکُرُونَ اِنْ کُروْنَ کُروْنَ کُروْنَ کُروْنَ الْکُرُونَ اِنْ کُروْنُ کُرُونَ اِنْ کُروْنَ کُروْنَ کُرُونَ اِنْ کُروْنَ کُرُونَ اِنْ کُرُونُ کُرُون

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر اتاری گئی ہے اور اس چیز پر جو تجھ سے پہلے اتاری گئی وہ جا ہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے پاس اپنامقد مہ پیش کریں حالانکہ انہیں تھم دیا جاچکا ہے کہ وہ سرکشوں کو نہ ما نیں اور شیطان جا ہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیقی ہے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آخرتک۔

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں ہے رافع بن ود بعیہ اور زید بنعمر و اور عمر و بن قیس اور قیس بن عمر و بن مہل ۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه میں سے البجد بن قبیں اور یہی وہ خف ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مثل فیڈیز م) مجھے (جنگ تبوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے۔اس کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُولُ انْذَنْ لِنْ وَلَا تَغْتِنِى الْأَفِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ - الْحَ ﴾ ''ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک

فتنے میں گریڑناہے)''۔

اور بنعوف بن الخزرج میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول۔اور بیخص تمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزو ہُ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْآذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس کے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضر ور نکال دے گا''۔

اورای کے اس تول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی بوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اورود بعہ کے متعلق جو بنی عوف میں سے ایک شخص تھا اور مالک بن ابی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن ابی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن ابی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کے لوگ تھے۔

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ الْخُرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَّنَكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ الْخُرِجْتُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ النَّهُ لَكَاذِبُونَ ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری ہے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہمارے ساتھ ضرور

ا (الف) میں فہؤلاء ہے اور (بن و ) میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر ننخ سیح معلوم ہوتے ہیں اور میں نے ای کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے (احرمحودی)۔ ع (الف) میں یسدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخوا ہائد مشورہ و یئے کے ہو سکتے ہیں (بن و ) میں یدسون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و یئے اور جاسوی کرنے کے ہیں (احرمحودی))

نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی جائے گ تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور القد (تعالیٰ) گواہی دیتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھونے ہیں'۔ حتی کہ (اللہ تعالیٰ) اینے اس قول تک پہنچا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّي اَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ الْعَالَمِيْنَ ﴾

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکه اس نے انسان سے کہا کہ تو کا فرہو جا پھر جب وہ کا فرہو گیا تو کہا کہ میں جھے سے الگ ہوں۔ میں تمام جہاں کی پرورش کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہوں''۔

# ایہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے

ابن ایخی نے کہا کہ یہود کے علاء میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پناہ کی اور اس میں دوسر سے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق سے اظہار اسلام کیا۔ بنی قدیقاع میں سے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اور نعمان بن اوفی بن عمر واور عثان بن اوفی تھے زید بن اللصیت وہ شخص ہے جس نے عمر بن الخطاب سے ( مین الفی اور جب رسول الله منگا تین کی کہ کہ وہ شخص ہے الخطاب سے ( مین الفی کی کہ اور جب رسول الله منگا تین کی کہ کہ اور جب رسول الله منگا تین کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور جب رسول الله منگا تین کی خبر آیا کرتی ہے اور وہ بنی کہا تھا کہ محمد ( منگا تین کہ کہ اس کے پاس آسان کی خبر آیا کرتی ہے اور وہ بنی کہ بنیس جانتا کہ اس کی اور جب رسول الله منگا تین کی جانب رہنمائی کی گئی اور جب نے فرمایا:

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْرِي آيْنَ نَاقَتْهُ.

"بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے اور وہ (بی بھی ) نہیں جانتا کہ اس کی اونٹی کہاں ہے '۔

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا اَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هَذَا الشِّعْبِ قَدْ اَحَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بزمَامِهَا.

''اورخدا کوشم بے شک میں نہیں جانتا گروہی چیز جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اوراب اللہ نے اس کی تکیل کو اس کی تکیل کو اس کی تکیل کو روک رکھا ہے''۔
روک رکھا ہے''۔

ملا سیرت این ہشام ہے حصہ دوم

تو مسلمانوں میں سے چند آ دمی گئے اور اس کو وہاں اس طرح یا یا جس طرح اور جہاں رسول اللّه منی فیوم نے فر مایا تھا۔

اور مجھے' خبر ملی ہے کہ راقع بن حربیلة جب مرا تو اس کے متعلق رسول اللّه مَالِيَّيْزُمْ نے فر ما یا کہ منا فقو ں کے سرغنوں میں سے ایک برا اسر غند آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن التابوت وہ تخص ہے جس کے متعلق رسول اللَّه مَثَلَ ثَیْنِظُم نے غزو و کا بنی المصطلق ہے واپس ہوتے ہوئے جب آ ب کے یاس ایسی زور کی ہوا چلی کہ مسلمان اس سے خوف ز دہ ہو گئے تو رسول اللہ مَنَا يَتُوْمُ نِهِ ان لوگول سے اس شخص کے متعلق فر مایا:

لَا تَخَافُوا فَإِنَّمَا هِيَ هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ. ''تم لوگ نہ ڈروریہ ( ہوا ) تو کا فروں کے سرغنوں میں سے ایک بڑیے شخص کی موت کے لئے

پھر جب رسول اللَّهُ فَاللَّيْكُمْ لَم ينه تشريف لائے تو رفاعة ابن زيد بن التا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس روزمراجس روزوه ہوا چاپھی۔

اورسلسلہ بن برہام اور کنانہ بن صوریاء بیرمنافقین مسجد میں آتے تھے اورمسلمانوں کی باتیں سنتے اور ان کانداق اڑاتے اور ان کے دین کے ساتھ مسخر وین کرتے تھے۔



# منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجد سے نکالا جانا



ا بیک روز ان لوگوں میں ہے چندلوگ مسجد میں جمع ہوئے رسول اللّٰدمَثَالْتُیْتِمْ نے ملاحظہ فر مایا کہ وہ ایک دوسرے سے چیٹے ہوئے آپس میں کا نا بھوی کررہے ہیں تو رسول الله مَثَالِثَیْنِ نے حکم فر مایا تو وہ لوگ مسجد سے ختی کے ساتھ زکال دیئے گئے اور ابوابوب خالد بن زید بن کلیب اٹھے اور بنی غنم بن مالک بن نجار والے عمر و بن قیس کا جو جاہلیت میں ان کے بتوں کا بجاری تھا یا وُں بکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کومسجد سے باہرنکال دیااوروہ کہتار ہا کہا ہے ابوایوب تو مجھے بی ثغلبہ کے اونٹ اور بکریاں باندھنے کی جگہ سے نکالتا ہے۔ پھرابوایوب بن النجار کے ایک شخص رافع بن ودیعہ کی طرف بھی بڑھے اور اس کی جا در سینے کے یاس سے پکڑلی اوراس کوز در ہے جھنجھوڑ کراس کے منہ برتھیٹر مارااوراس کومسجد سے نکال دیا اورابوا یوب کہدر ہے تھے۔اے خبیث منافق تجھ پرتف ہے۔اے منافق رسول الله منافق فی معجد سے دور ہواور اینے راستے چلا جا۔اور عمارہ بن حزم زید بن عمر و کی جانب بڑھے اور پیخص کمبی ڈاڑھی والا تھا۔انہوں نے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو

زورے کھینچتے ہوئے اس کومسجد سے نکال دیا اور عمارۃ نے اس کے سینے پر ایسا دو بتنز مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔راوی نے کہا کہ وہ کہ رہا تھا۔اے عمارہ تم نے مجھے (خوب) گھتے دیے۔عمارہ نے کہااے منافق اللہ تجھے دور کرے اوراللہ نے جوعذاب تیرے لئے معین کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خبر دار پھر رسول اللہ منافی کا معید کے یاس نہ پھٹکنا۔

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی ہتھیا یوں سے مار نے کے بین تمیم بن ابی بن شیل نے کہا۔ وَلِلْفُو اَدِ وَجِیْبٌ تَحْتَ اَبْھِرِ اللّٰهُ وَادَاءَ الْغَیْبِ بِالْحَجَرِ اپنی ابھرنا می رگ کے پنچول وھڑک رہا ہے اور شیمی زمین کے بیجھے سے ولید کے پیتر بار نے کی طرح وھڑ اوھڑ مار رہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی نشی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی النجار میں ہے ایک صاحب ابوٹھ نا می بدری تھے اور ابوٹھ کا نام مسعود بن اوس بن زید بن اصرم بن زید بن نقلبہ بن غنم ابن ما لک بن النجار ۔ قیس بن عمر و بن عمر و بن بہل کی طرف بڑھے اور قیس کم من جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سواسی منافق کی خبر نہیں ملی اور اس کی گر دن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (اے) مسجد ہے با ہر کر دیا اور جب رسول اللہ من پیشر نے مسجد ہے منافقوں کے نکالنے کا حکم فر مایا تو ابوسعید الخدری کی جماعت کا ایک شخص جو بلخدر ہیں بالخزرج میں ہے تھا اور اس کا نام عبد اللہ بن الحارث تھا۔

الحارث بن عمر و کی طرف بڑھا اور بیٹھن پوس والا تھا۔ اس نے اس کے پٹے گیڑ لئے اور اس کو تنی ہے اس طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح اوپر ذکر ہو چکا ہے مسجد ہے با ہر کر دیا۔ یہ منافق اس شخص ہے کہتا چلا جارہا طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح اوپر ذکر ہو چکا ہے مسجد ہے با ہر کر دیا۔ یہ منافق اس شخص ہے کہتا چلا جارہا تھا کہ اے ابن الحارث تم نے بہت منی کی تو اس شخص نے اس سے کہا اے اللہ نے تیم منافق اس شخص ہے کہتا جا ہا ہی کیونکہ اللہ نے تیم ہے متعلق (احکام) نازل فر مائے ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ نگی تیا کی مسجد کے قریب نہ آتا کی کیونکہ تو بلید ہے۔

اور بن عمر و بن عوف میں ہے ایک شخص اپنے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس سے بیزاری ظاہر کی اور کہا کہ تجھ پر شیطان اور شطانی باتوں کا غلبہ ہے۔غرض بیوہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے ہو تنے ہوتا تنہ موجود تنے اور رسول اللّہ ماللہ میں موجود تنے اور رسول اللّہ موجود تنے اور رسول اللّہ میں موجود تنے اور رسول اللّہ موجود تنے اور رسول اللّہ میں موجود تنے اللّہ موج



غرض مجھے جوخبر ملی ہے وہ بیہ ہے کہ انہیں یہود کے علماء اور اوس وخز رج میں سے منافقوں کے بارے

بن ابتدائے سور و بقر و کی سوآیتی نازل ہوئیں۔واللہ اعلم۔اللہ سجانہ فرماتا ہے:

﴿ الْمَ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"الم (اس كتاب ميس)كسي تم كاشك نبيس بـ"-

ابن ہشام نے کہا ساعدہ بن جوبیۃ البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوْا عَهِدُنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَيْبَ اَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهُ اللهُ وَيُ اللهُ ال

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی بدگمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالبذ لی نے کہا ہے۔

كَانْنِي أُرِيبُهُ بِرَيْبٍ.

كوياميں اے كسى بدگمانى ميں ڈال رہاتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجاتا ہے۔

اور یہ بیت اس کے ابیات میں سے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھیجا ہے۔ مدی للمتقین.

''متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ لیعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن با توں جو جانتے ہیں ان کو چھوڑنے میں اللہ کی سزا ہے ڈرتے اور اس میں جو با تیں مذکور ہیں ان کی تقیدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَّةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ﴾

''جولوگ نہ دیکھی (ہوئی) چیز وں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح اداکر ناچاہے اس طرح ادا کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح اداکر ناچاہے اس طرح اداکرتے اور ثواب مجھ کرز کو ۃ دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَّيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج د) میں ہے و منھم من یوویہ کاننی اربتہ ہریب یعنی گویا میں نے اے بد گمانی میں ڈال دیا تھا۔ (احمرمحمودی) ع خط کشیدہ الغاظ الف میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

''اورجو مانتے ہیں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تجھ سے پہلے اتاری گئی''۔

لینی جو چیزیں اللہ عزوجل کے پاس سے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسچا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو کچھ لائے تھے اس کو بھی سچا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پر وردگار کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾

''اورآ خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں''۔

لیعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت 'جنت' دوزخ 'حساب اورمیزان پر۔

یعنی یہی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآپ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں (یہی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ اُولَيْكَ عَلَى هُدَّى مِّنْ رَّبِّهِمْ ﴾

" میں لوگ اینے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں "۔

لیعنی انہیں ان کے پرور دگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

" يبى لوگ فلاح پانے والے ( كامياب كھو لنے بھلنے والے ) ہيں "-

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس ہے انہیں نحات مل گئی۔

﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

" بے شک جن لوگوں نے انکار کیا"۔

یعنی اس چیز کا جوآپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہوہ کہیں کہ ہم اس چیز پرایمان لا چکے جوآپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سَوَاء عَلَيْهِمُ ٱ أَنْذَرتَهُمُ أَمْ لَمْ تَنْذِرهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جاہے توانہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے'۔

لین انہوں نے اس یادداشت کا انکار کیا جوآ پ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔اور انہوں نے

اس عبد کاانکارکر دیا جوآپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جوآپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کر دیا جوان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسرے اے بیس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کر دیا جوان کے پاس ہیں سنیں گے حالانکہ اس علم کاانکار کر دیا ہے بیس سنیں گے حالانکہ اس علم کاانکار کر دیا ہے بوآ یہ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ''اللّٰه نے ان کے دلول اور ان کی ساعت پرمبر کر دی ہے اور ان کی بصارتوں پر ایک قسم کا پر دو ( ڈال دیا گیا ) ہے''۔

یعنی مدایت کے حاصل کرنے سے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں یا سکتے۔ یعنی آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب سے جو تل بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو مانیں (اس کو نہ مان کر) اگر چہوہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ سے پہلے تھیں (انہیں مدایت حاصل نہ ہوگی)۔
﴿ وَلَهُمْ عَنَّابٌ عَظِیمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سبب سے کہ وہ آپ کی مخالفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑا عذا ہ ہے'۔ غرض بیر کہ بیتمام بیان یہود کے علاء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جھٹلا ماہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورلوگوں میں بعض ایسے بھی میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لا چکے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں''۔

یعنی اوس وخزرج کے منافقین اور و دلوگ جوانہیں کے قدم بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انْفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ "دوهالتّد ہے اوران لوگوں ہے جوایمان لا چکے دھوکا بازی کرتے ہیں حالا نکہ وہ خورا پے نفسول کے سواکسی اور کو دھوکا تہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے داوں میں (شک کی) بیاری ہے'۔
میں (شک کی) بیاری ہے'۔

﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضَ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾ الْكَرْضَ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

"تواً للله نے ان کی (اس) بیاری کواور بر هادیا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کر وتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جاہتے ہیں ہم مومنین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جاہتے میں ۔اللّٰدعز وجل فر ما تا ہے:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت بیہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کا شعور (مجمی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾

''اور جبان ہے کہا گیا کہتم (بھی)ایمان لے آؤجس طرح (اور)لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (یہ) ناتمجھ (یا کم درجے کے ) او گوں نے جس طرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ س لوان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ (یا تم درجے کے )لیکن وہ (اس بات کو) جانتے نہیں۔اور جب ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی جوا بمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے کہددیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جب اپنے شیطانوں کے یاس تنہائی میں پہنچے'۔

یعنی یہود میں سے ان لوگوں کے یاس جوانہیں حق کے جیٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کریآئے جیں اس کےخلاف تھم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

'' کہددیا کہاں میں کچھشبہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیٹنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے(عقائد) يرين حن يرتم مو"-

﴿ إِنَّهَا نَحَنَّ مُستَهْزِئُونَ ﴾

''مہم تو صرف ہنسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا نداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل کئی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ما تاہے: ﴿ اللهُ يَستَهزى بهم و يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان کا مُداق اڑا تا ہے۔ اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ حیران چرتے رہیں''۔

ابن بشام نے کہایک میں ون کے معنی بحارون لینی حیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمه و عامه

لعنی حیران ۔ رؤبۃ بن العجاج ایک شبر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّهِ.

'' نا وا قف حیران پھرنے والوں کوراہ یا بی سے اندھا کر دیا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحر جز کے قصیدے کی ہے۔ اور عمد عامد کی جمع ہاور عمد کی جمع

عمهون ہاور عورت کو عمهة اور عمهیٰ کہاجاتا ہے۔

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾

'' یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمراہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدیلے تفرمول لیا ہے۔

﴿ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

'' پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پرآنے والے ہی نہ تھے''۔

ابن اسخق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور فرمایا:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتُوقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آ گروشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ نَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يَبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انہیں اند هیروں میں جھوڑ دیا کہوہ دیکھتے ہی نہیں''۔

لین نیدی کود کھتے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشن) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفاق کر کے اس کو بچھا ڈالا تو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں چھوڑ دیا۔اس لئے وہ سیدھی راہ کود کھتے نہیں اور حق پرسید ھے چلتے نہیں۔

﴿ صُمْ بِكُمْ عَمَى فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾

'' بہرے' کو نگے'اند جھے ہیںاس لئے وہ (اپنی گمراہی ہے ) نہیں لوشتے''۔

یعنی سیدهی راه کی طرف نبیس لو نتے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) سے بہرے گونگے۔اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لو نتے نہیں اور نہ وہ نجات (کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں ای

- 51

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدُ وَ بَرَقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ

الصُّواعِق حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيْظٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

'' یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک ( بھی )اور چیک ( بھی ) بجلیوں کے کڑا کول کے سبب موت سے ڈر کر وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کا فروں کو (ہر طرف سے ) گھیرے ہوئے ہے (وواس سے بھاگ کرکہیں جانہیں کتے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے معنی المطریعنی بارش کے ہیں اور یہ صاب بصوب ہے ہے (جس ے معنی اترنے کے بیں)۔ جس طرح عرب سادیسودے سیداور مات یموت سے میت کہتے ہیں اس کی جمع صبائب ہے۔ بنی ربعہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں ہے ایک شخص علقمہ بن عبدہ نے کہا ہے۔ كَانَّهُمْ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ دَبِيْبُ ان کی حالت یہ ہے کہ گویاان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اڑنے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔( یعنی ان کےلشکر پرتکواروں کی بجلیاں ایس گریں کہان میں قوت والے بھی حان بچانے کے لئے اڑنہ سکے یعنی بھاگ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔اورای میں ہے۔ فَلَا تَعْدِلِي لَ بَيْنِي وَ بَيْنَ مُغَمَّر سَقَتْكِ رَوَايَا الْمُزْن حِيْنَ قَصُوبُ اس کئے (اےمحبوبہ) مجھ میں اور نا دان ناتج بہ کاروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب یانی ہے بھرے ہوئے ابراتریں (توخدا کرے کہ) وہ تھے سیراپ کریں۔

اور بیددونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہا یعنی و وظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب سے قل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک مگر ج کے سب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بیعنی ان بروہ عذاب نا زل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ل (الف ج و) میں لا تعذلی ذال معجمہ ہے ہے لیکن (ب) کے حاشے پر لکھا ہے کہ یہ تصحیف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی است ط بجتا ہوں کیونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مغمر کوکوئی مناسبت نہیں (احرمحمودی)۔ ع (بون و) میں سفیت ہے بنو ں صورتوں میں جملہ دعائیہ ہی ہوگا۔ (احریجودی)

'' جِمَك ان كى بينائيوں كوا چَك لينے ئے قريب : و جاتی ہے ( ان كی بينائيوں كو چند صيادی ہے ) يعنی حق كى روشنى كى تيزى''۔

﴿ كُلُّمَا أَضَاءً لَهُمْ مُّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس چیک نے انہیں روشنی دی وہ اس میں چلنے گاور جب ان پراندھیراحچھا گیا ( تو نھنک کر ) کھڑے ہو گئے'۔

یعنی حق کو پہچانتے ہیں اور تجی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سے بول کرسیدھی راہ پر آتھی جاتے ہیں اور جب حق سے ملٹ کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَكُوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اورا گرالله چا بتا تو ان كى ساعت اوران كى بينائيال لے جاتا بعنی اس لئے كه انہول نے حق كے بېچا نئے كے بعداس كوچھوڑ ديا ہے شبه الله ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے '۔ مرف نامان

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾

''لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے لیعنی اپنے پروردگارکو یکتامانو''۔

﴿ ٱكَٰذِى خَلَقَكُمْ والَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ الْمُونَ ﴾ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ الْمُونَ ﴾ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَ الشَّمَاءَ بَنَاءً وَ النَّهُ مِنَ الشَّمَاءَ مِنَا الشَّمَاء فَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہ تم متقی (اورمختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عبادت کرواس کو یکڑ مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔ پس (کسی کو) اللّٰہ کا ہمسر نہ بناؤ حالانکہ تم (اس بات کو) جانتے ہو (کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں)"۔

ابن ہشام نے کہا کہ انداد کے معنی امثال کے ہیں اور اس کا واحد 'ند' ہے لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔
انحمد الله فلا نِدّلهٔ بیدیہ الْخیر ما شاء فعل میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جاہا کر دیا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن المحق نے کہا یعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کوجن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نفصان پہنچا سکتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ اس کے سواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہواور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ربو ہیت کی جس تو حید کی جانب رسول تمہیں بالا رہاہے وہ حق ہے اور اس میں کچھ شہر نہیں ہے۔

﴿ وَ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

"ارتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اسے بندے پراتاری ہے شک میں ہو"۔

یعنی اس چیز کے متعلق جے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾

''تو اس کی سی ایک سورۃ ( بنا ) لاؤ اور اللہ کو جھوڑ کرتمہارے پاس جو اوگ حاضر ہوں ان ( سب ) کو بلالؤ'۔

﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾

''اِگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایسا) نہیں کیا اور ہرگز نہیں کرسکو گے۔تو تم پرسچائی صاف طور پر ظاہر ہو چکی''۔

﴿ فَاتَّتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِنَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

''تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے'۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جو تمہاری طرح کفر پر ہیں۔ انہیں ترغیب دی اور اس عہد کے تو ٹر نے ہے ڈرایا جو نبی مُنافِیْنِ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آ ہا ان کے پاس تشریف لا ئیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا)

پھر ان سے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھا (تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے باپ آ دم کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا واقعات پیش آئے۔ اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا تو ان کے ساتھ کیا برتا دُکیا گیا۔ پھر فر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴾

''اے اسرائیل کی اولا دیم پود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یاد کرومیری اس نعمت کو جو میں نے تہہیں دی (تھی) یعنی میرے اس انتخاب کو یاد کرو (جس کی یا د داشت ) تمبارے یاس (بھی ہے ) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب ہے انہیں فرعون اور اس کی قوم سے جھٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ أُونُوا بِعَهْدِي ﴾

''اور میر نے عہد کو بورا کرو۔ جو میں نے اپنے نبی احمد کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عہد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازمی) کردیا تھا''۔

﴿ اُوْفِ بِعَهْدِ كُمْ ﴾

'' کہ میں تمہارے عبد کو بورا کروں۔ کہ آپ کی تقید این اور بیروی کرنے پر جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا اس کو بورا کروں اور وہ بو جھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ سے تمہاری گر دنوں میں پڑینی تھی جو تمہاری بدعوں کی وجہ سے تھیں ان کو ہلکا کردوں'۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴾

''اور مجھی ہے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو'۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤ جومیں نے اتاری ہے اور تقدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوتمہارے پاس ہیز کی جوتمہارے پاس ہین کرنے والی ہے اور اس کے انکار کرنے میں سب سے پہلے تم نہ ہوجاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ تعمی باتیں ہیں جوتمہارے سوادوسروں کے پاس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَاتَقُوْنِ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

''اورجُهی سے ڈرواورحق کو باطل کالباس نہ پہنا وَاور تجی بات کونہ چھپا وَ حالا نکه تم جانتے ہو'۔
لیمنی میر ہے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو کچھ پہنچان تمہارے پاس ہے اس کونہ چھپا وَ اور تہمی تہارے ہاتھوں میں جو کتا ہیں ہی اور اس کے ذریعے سے جو کچھ تہبیں علم ہے اس میں آپ کے حالات بھی موجود ہیں۔

﴿ أَتَّأُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

"كياتم (اور)لوگوں كوتو نيكى كا تكم ديتے ہوا ورخو دا ہے آ ب كو بھول جاتے ہو حالا نكہتم كتاب (ساوى) براحتے (بھى) ہوتو كيا تمہيں (ايسے برے كام ہے روكئے كے لئے) عقل نہيں "۔

لينى تم لوگوں كوتو نبوت اور عہدتو رات كے انكار ہے منع كرتے ہوا ورخو دا ہے آ ب كو چھوڑ ديتے ہوا ور

اس میں میرا جوعہد میر ہے رسول کی تقید ایق کے متعلق تم سے ہے اس کا انکار کرتے ہواور اس میثاق کو توڑ دیتے ہوجو میں نے لیا تھااور میری کتاب سے جومعلو مات تہہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے بچیئر سے کا اور بچیئر سے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو بہ کو قبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً ﴾

" (اےمویٰ) تم ہمیں اللہ کونمایا ں طور پر دکھا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قنبیة الحمانی نے کہاہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوافَ الْمِيَاهِ السُّدَّمِ وه براني باؤليول كوظام ركرويتا بـ

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں ہے ہے بجبر ۔شاعر کہتا ہے کہوہ پانی کوظا ہر کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن ایخی نے کہااوران کی نادانی کے سبب ہے اس وقت ان پر بجلی گرانے 'ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خود زندہ کرنے ان پرابر کوسایہ افکن بنانے اور من وسلو کی اتار نے کا ذکر فر مایا اور ان سے اپنے اس ارشاوفر مانے کا بیان فر مایا:

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابُ سُجَّدًا وَ تُولُوا حِطَّةً ﴾

" دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤاور ط کہو( یعنی بوجھاتاردے)"۔

یعنی میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے می*ں تم سے تنہارے گن*اہ کا بو جھا تاردوں گا۔

اورا پنے اس تول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو نداق میں اڑانے اور ان کے اس کو نداق اڑانے کے بعدان ہےا ہے اس عبد کوواپس لے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من ایک چیزتھی جوسور ہےان کے درختوں پرگرتی اور شہد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اور اس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بن قیس بن تغلبہ میں سے آئش کہتا ہے۔ لَوْ اُطْعِمُوا الْمَنَّ وَالسَّلُوٰی مَکَانَهُمْ مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعُمًّا فِیْهِمْ نَجَعَا

اگرلوگول کوان کی اپنی جگہ پر (گھر بیٹھے)من و سلوی بھی کھلایا جائے تولوگ ایسے کھانے کواپیے لئے

بجها حماله بحميل كے۔

اور یہ بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلوی ایک قتم کے پرند ہیں۔اس کا داحد سلو اۃ ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لوا تھا اور شہر بھی سلوی کہلاتا ہے۔خالدابن زہیرالبذلی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اور اس نَے ان لوگوں کے آگے تم کھائی کہ حقیقت میں تم لوگ شہد ہے بھی زیادہ لذیذ (یا بیارے) ہوجبکہ ہم اے (اس کے چھوں میں ہے) نکا نے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورحطة كمعني 'حَطِّ عَنَّا ذُنُوبَنَا لِعِنى جارے كناه بم سے اتارو بيں۔

ابن ایخق نے کہا کہان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے التو ،مۃ بنت امیہ بن خلف کے آزاد کر دہ صالح ہے اور انہوں نے ابو ہر میرہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللّہ مالینظم سے روایت کی کہ آیا نے فر مایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوْا اَنْ يَكْخُلُوا مِنْهُ سَجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطُ فِي شَعِيْرٍ ))

"ان لوگول كوجس دروازے سے تجدہ كرتے ہوئے داخل ہونے كا تكم ديا گيا تھا وہ رينگتے اور يہ كہتے ہوئے داخل ہوئے نہ شعیْر جومیں گھوں۔

ابن ایخق نے کہااورمویٰ (علیہ السلام) کا اپنی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھکم دینے کا ذکر فرمایا کہ وہ عصا ہے پتھر کو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾

''تواس میں سے بارہ چشمے بھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس سے وہ پانی پیا کرے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فرمایا جوانہوں نے موی (علائلہ ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قِتَّائِهَا وَ قَتَّائِهَا وَ قَتَّائِهَا وَ قَتَّائِهَا وَ قَائِهَا وَ قَتَّائِهَا ﴾

''ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے بھارے واسط اپنے پر وروگارے وعا سیجئے کہ وہ ان چیز وں میں ہے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیبوں اوراس کی مسور اوراس کی بیاز میں سے ہمارے لئے پچھے بیدا کروے'۔

فَوْقَ ثِیْزَی مِثْلِ اَلْجَوَابِی عَلَیْهَا قِطَعْ کَالُوَذِیْلِ فِی نِقِی فُوْمِ حَضُول کے کے کرے ہیں۔ حضول کے کے کرے ہیں۔ ۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ذیل کے معنی جاندی کے ٹکڑوں کے ہیں اور فوم کا واحد **فومہ ہے۔ اور پ**ے ہیت

اس کایک قعیدے کی ہے:

﴿ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ إِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُهُ ﴾ " " فرمایا کیاتم لوگ بدلے میں طلب کرتے ہواس چیز کوجوا دنی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس سے) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و لیس بے شہبہ تمہارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے '۔

ا بن اتملق نے کہا تو انہوں نے (ایبا) نہیں کیا (یعنی و پسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپخ طور کے بلندفر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کولیس جوانہیں دی گئی اوران کی صور توں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبر تناک حالت ایک مقتول کے متعانی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موی (علیظی ) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہو جانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پی تھر کے سے یا اس سے بھی زیا وہ سخت ہو گئے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگلتی ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں ۔ جو بھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جواللہ کے خوف ہے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے)''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو بچھ کرتے ہواس سے اللہ عافل نہیں ہے پھر محمر منافیقیم کو اور ان لوگوں کو جو ایما نداروں میں سے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بناتا ہے (فرماتا ہے)۔ ﴿ اَفْتَطْبَعُونَ اَنْ يُومِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْبَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' کیاتم لوگ (اس بات کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تمہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جتھا ایسا بھی تھا (جس کے لوگ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر بجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حالانکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

القد تعالیٰ کے کلام کا یہ متفعہ نہیں ہے کہ ان سمحوں نے القد کے کلام تو راۃ کوسنا۔ بلکہ وہ فر ما تا ہے۔ فر اپنی معنی خاص طور پران کا ایک گروہ ۔ بعض اہل علم ہے جمھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے مویٰ (عیاسے ) ہے کہا کہ اسے مویٰ !اللہ کے ویدار میں اور ہم میں تو روک پیدا کروی گئ ( کم از کم ) جب وہ آ پ ہے باتیں کرے تو ہمیں اس کا کلام ہی سنا دو۔ مویٰ (عیاسے ) نے اپنے پروردگار ہے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فر مایا ۔ اچھا آئہیں تکم دو کہ وہ اپنالہاس پاک صاف کرلیں اور روز ہے رکھیں۔ تو انہوں نے ویبا ہی کیا اور آ پ انہیں کے دیکر چلے یہاں تک کہ انہیں لے کر طور پر پہنچے اور جب ان پرابر چھا گیا تو مویٰ (عیاسے ) نے انہیں تکم دیا تو کہ حدے میں گر پڑے اور آ پ کے پروردگار نے آ پ سے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سا۔ اس کی عجد ہمیں گر پڑے اور آ پ کے پروردگار نے آ پ سے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سا۔ اس کی قدرت بڑی ہے۔ کہوہ انہیں اوامر اور نوا ہی سنار با ہے حتیٰ کہ انہوں نے جو پچھاس سے سنا اس کو بچھ بھی لیا۔ اس کی بھر آ پ انہیں تکم فر مایا تھا۔ اور جب مویٰ (عیاسے ) نے بنی اسرائیل کی جانب لوٹ آ ئے اور جب ان کے پاس آ ئے تو ان میں سے ایک جماعت نے جس کا ذکر اللہ عز وہل نے فر مایا ہے کہا کہ اللہ نے تو اس جماعت نے جس کا ذکر اللہ عز وہ بھی اپ کی بیں جن کا ارادہ اللہ نے فر مایا ہے اپنا یہا فر مایا ہے اور اس کے بیکس کہا جو اللہ نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارادہ اللہ ضرف ایسا ایسا فر مایا ہے اور اس کے بیکس کہا جو اللہ نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارادہ اللہ ضرف ایسا ایسا فر مایا ہے اپنے رسول محمد کی اور اس کے بیکس کہا جو اللہ نے بھر فر مایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارادہ اللہ فر فر مایا ہے اپنے رسول محمد کی اس کے بیکس کہا جو اللہ نے بھر فر مایا ہے اپنی کے بھر فر مایا ہے اپنی کے بھر فر مایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارادہ اللہ فر فر مایا ہے اپنے رسول محمد کی گئے گئے کہا کہ اللہ نے بھر فر مایا ہے ۔ پھر فر مایا ہے ۔ پہلے کہا کہ اللہ کے بھر فر مایا ہے ۔ پھر فر مایا ہے ۔ پھر

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملا قات کی ان لوگوں سے جوایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھی) ایمان لا چکے ہیں''۔

یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پر تمہاری ہی جانب (بھیجے گئے ہیں ) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے میں فتح
طلب کیا کرتے تھے اسی ذات کے وسلے سے 'اور وہ انہیں میں (مبعوث) ہوئے ۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے انہیں کے متعلق (بیآیت) اتاری۔ .

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اللَّي بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدُ رَبَّكُمْ أَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴾

'' اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگول ہے جوایمان لا کیے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا کیکے یں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنبائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس ہے تمہارے رب کے یاس تم ججت قائم كريں (تمهبیں قائل كرديں) تو كياتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم ہے ان کی پیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اوروہ مہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انتظار کررے تھے اور جس كاذكر بممایني كتاب میں ياتے ہیں وہ وہ ہے (اس لئے سرے سے) اس بات ہى كا انكار كردواوران كے سامنے اس کا اقرار ہی نہ کروتو اللہ عز وجل فرماتا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيَّ ﴾ ''اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اوران میں ہے بعض تو بے علم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔ ابن بشام نے کہا کہ ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقو أة کے ہیں کیونکہ امی وہ مخص

( كہلاتا ہے جو پرُ هتا ہے اورلکھتانبیں فرماتا ہے كہ وہ كتاب كاعلم نبیں رکھتے مگر وہ اے پرُ ھتے (ضرور ) ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور پولس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے التدعز وجل کے اس قول میں اس سے مراد عرب کی ہے اور ریہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھے سے پولس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تیمنی بیمنی قر اُ کہتے ہیں۔اوراللہ تیارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ''اورہم نے بچھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی'۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے پیشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَى حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کر دیا۔

اوراس نے مجھے پیشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوْدُ الزَّبُوْرَ عَلَى دِسُلِ التَّهِ مِن اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُورَ عَلَى دِسُلِ التَّهِ مِن اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کررے ہیں''۔

لیعنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تیں اس میں ہیں ان کو جانبے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن وخمین سے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ الَّا الَّامُ اللهُ عَهْدُودَةٍ قُلْ التَّخَذُتُهُ عِنْدَاللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ اللهُ عَلْمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم لوگ اللہ پرالی بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانتے ہی نہیں'۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے زید بن ثابت کے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مہ یا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مخافیظ مدینة شریف لائے تو یہود کہا کرتے ہے کہ دنیا کی مدت سات بزار سال ہے اور اللہ لوگوں کو سزا کے طور پر دنیا کے برایک ہزار سال کے عوض آخرت کے دنوں میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور بیعذاب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذاب روک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق ان کا بی تول ' و قَالُو اللَّن تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ اَیّامًا عذاب روک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق ان کا بی تول ' و قَالُو النَّ تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ ایّامًا

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَخَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾

" کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اے گھیرلیا"۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اورالی چیز کا انکارکیا جس کا تم نے انکارکیا ہے جتی کہ اس کے کفر نے اس کی نیکیوں کو گھیرلیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ابدی۔ ہمیشکی: ﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْهُ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اجتھے کام کئے یہ جنت والے بیں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے''۔

یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے انکار کیا ہے اور اس دین پر عمل کیا جس کوتم نے جیموڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں بمیشدر ہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جزا نیکوں اور بدیوں کے لئے دائی اور ابدی ہوگی جو (شمجی ) منقطع نہ ہوگی ۔

ابن آتخق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فرمایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَآنِيلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَى وَ الْقُرْبَى وَ تُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَتِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ تُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَتِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا وَالْيَتَامِ وَالْيَتَامُ وَالْيَتُمْ وَالْمَسَاكِيْنِ وَ تُولُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَتِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَسَاكِينِ وَ تُولُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اتَّيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لِللَّهِ مِنْكُمْ وَ الْنَتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے (یہ) مضبوط عہدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشش نہیں کرو گے اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور نتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تمہیں حکم دیا کہ ) لوگوں سے اچھی بات کہواور نمازیوری طرح ادا کرواور زکو قدد ۔ پھر اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روالردانی کی اور تم (عادة) رواگردان ہی ہو'۔

یعنی تم نے ان تمام چیزوں کو چیوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ ہے ترک نہیں کیا (بلکہ تم اس بات کے عادی ہو):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاتَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم ہے مضبوط عبد لیا کہتم ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤگ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ تسفی کُون کے معنی تصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفک دَمعَهٔ اے صبّهٔ لیعنی اس نے اس کا خون بہایا و سفک الزّق امے هراتهٔ لیعنی مشک کا پانی بہا دیا۔ شاعر نے کہا ہے۔

و کُنّا اِذَا مَا الطّنیفُ حَلَّ بِاَرْضِنا سفک کنا دِماءَ الْبُدْنِ فِی تُوْبَةِ الْحَالِ ماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے ماری یہ حالت رہی ہے کہ جب بھی مہمان ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے درس خی خون ریت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایسی کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو مشھلّه بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا إِللهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ جِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ آبُحُرِوَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَة.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود نہیں ہے جس پربی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑ لی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِ كُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَثْهَادُونَ ﴾ "اورا پنے (لوگوں) کوا پنے گھروں سے نہ نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا) اقرار بھی کیا ہے۔ اورتم گواہی دیتے ہو'۔

لعنی اس بات کی گوا ہی و ہے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبدلیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوْلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمَ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آخرتم (وہی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کو قتل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو ظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مددکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مد دکرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کران لوگوں کے خون بہا نیں اور تمہارے ساتھ مل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَّاْ تُوْكُمُ أَسَارِى تُغَادُوْهُمْ ﴾

''اوراگروہ تمہارے پاس قید ہوکرآتے ہیں تو فدید دے کرانہیں چھڑاتے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے'۔
﴿ وَهُو مُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ (فِي كِتَابِكُمْ) إِخْرَاجُهُمْ ﴾

" حالانکہان کو (ان کے گھروں نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ پیتکم تہماری کتاب میں موجود ہے"۔
﴿ أَفْتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾

''تو کیائم کتاب کے ایک جھے پر ایمان لاتے ہواور ایک جھے کا انکار کرتے ہو۔ کیائم اس پر ایمان الکران کا فدید دیے ہواور اس کے منکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیے ہو'۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اللهِ فَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾ اشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾

''لبذاتم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذات ورسوانی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کہیمتم کرتے ہوان کا موں سے اللہ غافل نہیں ہے'۔

﴿ اُولَٰذِكَ الَّذِينَ اللَّهُ وَالْحَيَاةَ اللَّهُ أَيْ الْالْحِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ﴿ اُولَٰذِكَ النَّهُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ' يبي لوگ بين جنبوں نے آخرت کے بدلے میں ونیوی زندگ مول لی ہے اس لئے ان کے عذاب میں کی نبیس کی نبیس کی جائے گی اور نہان کی مدوکی جائے گی'۔

غرض انہیں ان کے ان کا موں پرخوب ملامت کی حالا نکہ ان پرتوریت (بی) میں ان کی آپس کی خون رہے ہوں کو حرام کردیا تھا اور قیدیوں کا فدیدادا کرنا ان پرفرض تھی ادر یا تھا۔ اور بدلوگ دوگروہ ہوگئے تھے۔ ایک جماعت بنی قبیقاع کی تھی اور فزرج کے حلیف انہیں میں شار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بیتی کہ جب اوس و فزرج میں جنگ ہوتی بنوقی بنوتی میں شار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بیتی کہ جب اوس و فزرج میں جنگ ہوتی بنوقی بنوتی میں شار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بیتی کہ جب اوس و فزرج میں جنگ ہوتی بنوقی بنوتی کے حلیف ہوتی بنوتی کی در کرتے حتی کہ دوہ آپس میں اپنے خون آپ بہاتے۔ حالا نکہ ان اپنے بھا ئیوں کے خلاف اپنے حلیفوں کی مدد کرتے حتی کہ دوہ آپس میں اپنے خون آپ بہاتے۔ حالا نکہ ان کے ہاتھوں میں توریت تھی کہ و جائی کیا کیا دور نے کا دور ایاں بیں اور ان پر کیا کیا حقوق ہیں۔ اوس و فررج کی اور ایک بوج ایک کرتے میں میں کرتے میں اور ان پر کیا گیا دور نے کا دور کے باتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید بن کی فیصل کا فدید کے باتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید بن تو قبیقاع (اور کو) ادا کرتے اور نظیر دقریظہ کے جوقیدی اوس کے باتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید بن قبیقاع (اور کو) ادا کرتے اور نظیر دقریظہ کے جوقیدی فزرج کے باتھوں میں گرفتار ہوتے ان کا فدید دہ (فرزج کو) ادا کرتے یہود کے خلاف مشرکوں کی مدد میں جو خون ریزیاں کرتے اور ان میں ہے جن لوگوں کوآپس کی لڑائی میں وہ مار ذالے ان میتو لوں کے خون مہاح جوتی داران کا کوئی معاوضے نہیں لیا جاتا القدتوں کی جب ان کواس بات پر ملامت کرتا ہے تو فرماتا ہے:

﴿ اَنْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہوا دربعض جھے کا انکار کرتے ہو''۔

یعنی تو توریت کے حکم مے موافق اس کا فدیہ بھی دیتا ہے اور قل بھی کرتا ہے اور توریت کا حکم توبہ ہے کہ تواپیانہ کر ۔ تواہے تل بھی کرتا ہے ۔ (اور )اس کواس کے گھر ہے بھی نکالتا ہے ۔ اور اس کے خلاف ایسے کی مدد کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطر اس کوجھوڑ کر بتوں کی یو جا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے اوس وخزرج کے ساتھ ان کے اس معالمے بی کے متعلق مذکورہ آیتی نازل ہوئیں \_ پھرفر مایا:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے متعد درسول بھیجے اور نتیسیٰ بن مریم کوہم نے متعددنشانیاں دیں'۔

لیعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں ۔مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔اور آپ کا کیچڑ سے پرند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونکنا تو اللہ کے حکم ہے اس کا پرندہ بن جانا اور بیار یوں کا دور کرنا اورغیب کی بہت می خبریں دینا جن کووہ اپنے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اورتوریت کوجوان کے یاس دوبارہ روانہ فرمائی باوجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے یاس نئ بھیجی پھران تمام چیز وں ہےان کےا نکار کا ذکر فر مایا۔

﴿ أَفَكُلُّمَا جَأَءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُولِي أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ "تو کیا جب بھی تمہارے یاس کوئی رسول ایسی چیز لے کرآیا جے تمہارے نفس نہ جا ہے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرایک جماعت کوتم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کوتم قتل کررہے ہو'۔

#### پيرفر مايا:

﴿ وَ قَالُو قُلُوبِنَا غُلْفَ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

### الله عز وجل فرما تا ہے:

﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُوْمِنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَغَرُوا فَلَمَّا جَاءً هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ''(ان کے دل ناافوں میں نہیں ہیں) بلکہ ان کے نفر کے سبب سے اللہ کی ان پر پھٹکار ہے اس لئے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے بال اللہ کے پاس سے کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فنچ طلب کرتے ہتے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کردیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے''۔

این اتحق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قیادہ ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی تم یہ قصہ ہمارے اور ان کے متعلق نازل : واہ کہ جہا بلیت کے زمانے میں ہم نے ان پر غلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہیں عاذوارم کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول سخاتی کھر وقریش میں سے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول سخاتی کے گئی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرما تا ہے:

﴿ ذَلَهَا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُّنزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾

'' پھر جبّ ان کے پاس وہ چیز آئی جے انہوں نے پیچان (بھی) لیا تو اس ہے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پراللّہ کی پھٹکار ہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفوں کو پچ ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جے اللّہ نے اتاراہے (اور صرف اس) ضدھے کہ اللّہ اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہتا ہے اپنافضل نازل فرما تا ہے'۔

لینی اس وجہ سے کہاس نے وہ (اپنافضل مینی وحی )ان کے غیروں کوعنایت فر مادیا:

﴿ فَبَاءُ وَابِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

''پس وہ ایک غضب پر دوسر کے خضب کے سز اوار ہو گئے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ باؤا بغضب کے معنی اِغتر فُوْ ابِه وَ احْتَمَلُوْه کے ہیں یعنی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن تعلیہ کا اعشی کہتا ہے۔

 (14· 1) \$ (14· 1)

حاملہ کی چیخ پکارکواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن این این کی کہ کہ خضب برغضب کے معنی میہ بین کدان کے ساتھ توریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کر دیا تھا (یعنی اس برعامل نہ تھے ) اور دوسراغضب میہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی منی تیزی کا انکار کر دیا جنہیں اللہ نے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

بھر کوہ طور کے ان کے اوپر لائے جانے اور اپنے پرور دگار کو جھوڑ کر بچھڑے کومعبود بنالینے کے متعلق اللہ ان پر ملامت فرما تا اور محمر مُنْ النِّیْنِ کہنے فرما تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

"(اے نبی) کہ دے کہ اگر آخرت کا گھرِ اللہ کے پاس دوسرے لو گوں کو چھوڑ کر خالف متہارے ہی لئے ہے تو مرنے کی آرز وکروا گرتم سے ہو'۔

یعنی دونوں جماعتوں میں جوزیادہ چھوٹی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول الند منی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ السل قاد اللہ علیہ السلام سے فرما تا ہے: کے مقالبے میں ایسا کرنے سے انکار کیا تو الند (تعالی ) اپنے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے فرما تا ہے:

﴿ وَكُنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو کچھ پہلے کیا ہے اس نے سبب سے وہ ہرگز اور بھی بھی ایسی آرزونہ کریں گئے'۔

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جوآ پ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر رہے ہیں۔

کباجا تا ہے کہ اگروہ اس دن جب ان ہے یہ بات کہی گئی موت کی آرز وکرتے توروئے زمین پرکوئی یہودی (بھی) ندر ہتا (اور) سب کے سب مرجاتے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذکر کیااور فرمایا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

"اور بے شہدتمام لوگوں نے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو پائے گا"۔ یعنی یہودکو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا يَوْدُ احَدُ هُم لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَّدْرِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکوں سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے ہرایک شخص بیر چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گنی تو) بیدا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ الشَّرِكُوا يَوْدُ احَدُهُمْ لَوْ إِلَى آخِرِهِ ﴾

''اورمشرکوں میں ہے بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک شخص بیرچا ہتا ہے کہ کاش' ۔ الخ ۔

لیمنی بیر (ہزار سال کی عمر ) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں ۔ اس لئے کہ شرک موت کے بعد
پھر زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے ۔ اور یہودی چونکہ بیر بات جانتا ہے

کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو جوضائع کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لئے آخرت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ''جو شخص جبر مل كا رشمن ہو ( تو اس كى يہ دشنى بے جا ہے ) كيونكہ اس نے اس ( قر آ ن ) كو

ترے ول پراللہ کے حکم سے اتارائے '۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علماء میں سے چندلوگ رسول اللہ منافی تین کے یہ اس آئے اور کہا اے محمد! ہمیں چار با تیں بتاؤ جو ہم تم سے دریافت کرتے ہیں اگرتم نے (وہ باتیں) بتاؤیں تو ہم تمہاری پیروی کرلیں گے اور تمہیں سچا جا نیس گے اور تم ہیں سے اور تم ہیں گے دراوی نے کہا کہ رسول اللہ منافی تین نے ان سے فر مایا:
عَلَیْکُمْ بِذَلِكَ عَفِدُ اللّٰهِ وَ مِیْفَاقُهُ لَیْنُ اَنَا اَخْبَرُ تُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّقُنَیْنِیْ.

''(اچھا) میتم پراللہ کا عہدو میثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھر تو تم ضرور میری تصدیق کروگے ناانہوں نے کہا ہاں''۔

فرمايا:

ا اس آیت شریفہ کے معنی دوطرح سے ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جن معنی کواختیار کیا ہے ان کوہم نے موخر کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تفییر بھی لکھ دی ہے اور میرے خیال میں جومعنی مرجج تھے اس کو پہلے لکھا اور ان معنی کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ ان سب آیتوں کا خطاب میہود سے ہاس لئے انہیں میہود کی حالتوں سے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں سے میبال بحث نہیں۔ (احمدمحمودی)

فَاسْاَلُوْ اعَمَّا بَدَالَكُمْ.

" جس چيز کے متعلق شهبيں مناسب معلوم ہو يوجيو"۔

انہوں نے کہا ہمیں بتائے کہ لڑکا اپنی ماں ہے کیے مشابہ ہوجا تا ہے حالا نکہ نطفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللّٰمِنَّالِيَّنِیْم نے فر مایا:

اَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِايَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَ آئِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُ آةِ صَفْرًاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَّتُهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تنہیں اللہ کی تشم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قشم دیتا ہوں ( سے تی تی تا اور کورت کا نطفہ زرد بناؤ کہ ) کیا تنہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفیدا ورگاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ زرد اور بنا ہوتا ہے اور ان دونوں میں ہے جو بھی دوسرے پرغالب آجاتا ہے (تو اولا د ) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔ راوی نے کہاتو آپ نے فرمایا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِاللَّهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزْعُمُوْنَ آنِي

'' میں تنہ ہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قتم دیتا ہوں (سیج بتاؤ کہ) کیا اس بات کو جانبے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (ایسی ہوتی ہے) کہ اس کی آئے تھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدار رہتا ہے'۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے گئے خدایا تجی ہات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقُطَانُ.

''پس میری نیندبھی ایسی ہی ہے میری آئھ سوتی ہے اور میرادل بیدارر ہتاہے''۔ انہوں نے کہاا جھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبرالیا تھا۔

فرمايا

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِالْمَامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَّهُ اشْتَكَى شَكُولى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ شُكُرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَالْبَانَهَا. '' میں شہبیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قتم دیتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہموئی تھیں (پنج بناؤ کہ ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونؤں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پہند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انتہائی پہندیدہ چیزوں کواللہ کے شکر کے طور پر اپنی ذات پر حرام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور (اونٹیوں کے) دودھ کواپے نفس پر حرام کھر الیا''۔

توانہوں نے کہایا اللہ سچ بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا جھا جمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے۔

فرمايا

اَنْشُدُ کُمْ بِاللّٰهِ وَ بِاَیّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهٔ جِبْرِیْلَ وَهُوَالَّذِیْ یَاتِینِیْ. '' میں تنہیں تشم دیتا ہوں اللّٰہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجا نے ہو کہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے پاس آتا ہے'۔

انہوں نے کہایا اللہ سے ہے کیکن اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جو صرف بختیاں اور خوں رپزیاں لاتا ہے اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (یہ آپین ) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَبُشُرَى لِلْمُوْمِنِيْنَ اللهِ قُولِهِ أَوْكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ اكْتَرُهُمْ لَا يُغْرَبُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا إِلَهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتُلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ سُلْيْمَانَ ﴾

''(اے بن) کہددے کہ جو تحض جریل کا دیمن ہو (تو اس کی یہ دشمنی ہے جا ہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے حکم ہے اس طرح تیرے دل پراتارا ہے کہ وہ تقد بیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے مدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بچینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے دیا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایس رہے کی جو آئی عہد کی جو آئی کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی

منی تنی تنی انبول نے اللہ کی کتاب کواپنے بیٹید پیچھے اس طرح ڈال دیا۔ گویادہ اسے جانتے ہی نہیں اور وہ ان باتوں کے پیچھے ہولئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے ہتھے بیعنی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ '' حالا نكه سيمان نے کفرا فتيار نہيں کيا تھا بلکه شيطانوں نے کفرا فتيار کيا تھا ( که ) وہ لوگوں کو جادو سکھايا کرتے تھے''۔

ابن اتنی نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول القد منافی نے جب رسولوں میں سلیمان ( مدینے ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیا تم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤ دنجی شجے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر ہے تو القدنے ان کے متعلق ( یہ آیت ) نازل فر مائی:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾

'' یعنی سلیمان کافرنہیں تھے بلکہ شیاطین (جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پرعمل کر کے ) کافر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ''اور وہ چیز (سکھاتے نھے) جو ہاروت ماروت دو فرشتوں (بعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو بادشاہوں) پر ہابل میں اتاری گئی۔اوروہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو (حتی کہوغیرہ)''۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھے کو بعض ایسے لوگوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا حدیث سائی اور عکر مہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام کھیرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چربی بجو اس چربی کے جو پیٹھ پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگے کھالیا کرتی تھی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے آل زید بن ٹابت کے مولی نے عکر مہ یا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت سائی کہ رسول اللّم نی تیز آئے نے بیر کے میہود کولکھے بھیجا:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى آلاً إِنَّ اللهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ آهُلِ التَّهِ رَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعِ اخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسَتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَعْلَظ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اَنْشُدُكُمْ بِمَا النُّولَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَ اَجْرًا عَظِيمًا وَإِنِي اَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ اَنْشُدُكُمْ بِمَا النُولَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَنْ اللهِ اللهِ وَ النَّسُدُكُمْ بِمَا اللهِ وَ السَّلُولِ وَعَمِلُوا عَلَيْكُمْ وَالسَّلُولِ وَعَمِلُوا عَلَيْكُمْ وَالسَّلُولِ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولِ وَالسَّلُولُ وَلَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالسَّلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

''بہم التدالر خمن الرجیم ۔التد کے رسول محمد کی جانب ہے جومویٰ کا دوست اور ان کا بھائی ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جس کومویٰ لائے تھے۔اے گروہ اہل تورات! من لوکہ بیشہ بیش کھی پاؤ گے کہ اللہ کارسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس میں نرم مہر بان ہیں (اے کا طب) تو اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس میں نرم مہر بان ہیں (اے کا طب) تو انہیں رکوع کرتا ہدے کہ تا اللہ کے ففل اور رضا مندی کا طالب و کیھے گا۔ ہجد ہے کہ اثر سے ان کی نشانی خود ان کے چہروں میں (نظر آگ گی) بیان کی مثال توریت میں (بھی) ہواور انہوں کے چہروں میں (نظر آگ گی کی کہ حرح جس نے اپنا پیٹھا نکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی) ہے۔ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پیٹھا نکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی ) ہے۔ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پیٹھا نکالا پھر اس کو مضبوط کر لائے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے ہخشش اور ایک بڑے دیے کا وعدہ فر مایا ہے اور میں تہمیں قتم و بتا ہوں اس چیز کی جوتم پر اتاری گئی ہے تہمیں قتم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے من وسلوئ تمہارے ان قبیلوں کو کھلا یا جوتم ہے پہلے سے اور تمہیں قتم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہارے بزرگوں کے لئے سمندر کو بیباں تک سکھا دیا کہ انہیں فرعون اور اس خاصوں ہے چیٹر الیا کہ تم مجھے خردو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کیاتم اس میں میر کون اور اس کی اس میں بیر کھا ہوا) یا تے ہو کہ تم ہر ایکان لاؤ''۔

فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا ثُكُرْهَ عَلَيْكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ اِلَى اللّٰهِ وَالْي نَبِيّهِ.

" کھرا گرتم یہ (بات) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت گمرا ہی ہے متاز ہو چکی \_ پس میں تم کوالقداوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں "۔ ابن ہشام نے کہا کہ شطاً قائے معنی فراخہ کے بین کھیتی کے پٹھے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کھیتی این ہشام نے کہا کہ شطاً قائد آشطاً الزّر عُ۔اور آزرہ کے معنی عاوی کہ ہیں لیعنی اس کو قوت دی قوی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔امرؤ القیس نے کہا ہے۔

بِمَخْنِیَّةِ قَلُ آزَرَ الضَّللَ نَبْتُهَا مَجَرَّ جُیُوْشِ غَانِمِیْنَ خُیَّبِ (بِهِ وَاقعه) ایسے کُرُکا ہے جہاں روئیدگی کی قوت نے بیری کے درختوں کوقوی بنا دیا تھا اور وہ فتح مند واور شکست خور دہ اشکروں کے ممہر نے کا مقام تھا''۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گئے ہے۔

بنی رہید بن مالک بن زیدمنا ہ میں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## زَرْعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَ النَّبَاتِ

الیی زراعت اورالیا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اور یہ بیت اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے اور سوق مھمو زنبیں ہے بلکہ یہ ساق کی جمع ہے جیسے ساق الشجو۔ورخت کا تنا۔یا گھاس یات کی نال۔

ابن آئی نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں سے جولوگ آپ سے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالیے تھے تا کہ تی کو باطل کے ساتھ مشتبہ کر یہ اوران کے متعلق خاص طور پر قر آن نازل ہواایک ابویا سرابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ بن رباب کی روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئ میں ان میں سے ایک سالتہ میں گزرا کہ میں ان میں سے ایک سالتہ میں گزرا کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ المہ ذالك الكتاب الا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویا سر بن اخطب چند کیوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب چند کیور یوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالم ذلك الكتاب پڑھتے ساہے جواس پراترا ہے تو ان لوگوں نے کہا تو نے ساہے ۔ کہا ہاں تو جی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ من گؤائی کے پاس آیا اور آپ سے ان لوگوں نے کہا اسے محمد! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پچھا تا را گیا ہے اس میں تم آ کم بھی پڑھتے ہو۔ فرما یا ہاں تو انہوں نے کہا انہیں جبر مل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کیا تمہاں ہوں نے کہا انہیں جبر مل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کیا ہوں ہوں نے کہا کہ انہیں کو کہ جو کہ تا ہوں کے کہا کہ دنیوی کو کہ سے کو کہ تمہارے کہا کہ انہیں کے کو معود فرما یا ہے لیکن ہمیں اس کی خبر شہیں کہاں میں سے کی نبی سے بہر تمہارے سے بیان کیا ہو کہ اس کی حکود میں کا ذمانہ اور اس کی امت کا دنیوی حمد کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہاللف ایک اور الا تم تمیں اور میم

چالیس پیر (جملہ ) اکبتہ سال کیاتم لوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا دینوی حصہ اکبتر سال ہو پھر سول الند کی پینے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے گھر کیا اس کے ساتھ اور بھی پھے ہے فرمایا باس اس نے کہا وہ بڑا بھاری اور بہت لمبا ہے الف ایک اور لام تمیں اور میم چالیس اور صادنو کے لیے (جملہ ) اسٹھ سال ہوئے۔ اے ٹھر کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہیں ہیں ہیں۔ فرمایا۔ باس آلو ۔ کہا بیا ورزیا وہ بو بھل اور زیادہ لمبا ہے۔ الف ایک اور لا تمیں اور رہے وو سواکٹیس موئے۔ اے ٹھر کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کیا وہ وار بھی ہیں۔ فرمایا باس آلمو ۔ کہا واللہ بیتو اور زیادہ بھاری اور میں وہ سویتو دو سواکہ سر سال ہو گئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے ٹھر اب تو تمہارا معاملہ ہمارے لئے کیا تا تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانے کہ کیا تمہیں تھوڑ او یا گیا ہے یا بہت ۔ اب تو تمہارا معاملہ ہمارے لئے کہا تھا کہ ہم شہر ہوگیا کہ ہم نہیں جانے کہ کیا تمہیں تھوڑ او یا گیا ہے یا بہت ۔ پھر آپ کے یاس ہو گئے تو ابو یا سر نے اپنے بھائی جی بن اخطب اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے علاء میں سے بھے کہا تمہیں کیا خبر شائد گھر کے لئے بیسب کے سب جمع کر دیئے گئے ہوں اکہتر اور ایک ساتھ یہود کے علاء میں سے حتے کہا تمہیں اور دو سواکہتر اور یہ سات سو چونیس کے سب جمع کر دیئے گئے ہوں اکہتر اور ایک سات سو چونیس کے سب جمع کر دیئے گئے ہوں اکہتر معاملہ ہمارے کے مشتبہ ہوگیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیآ سیس انہیں کے متعلق ناز ل ہوئی پھر انہوں نے کہا اس کا معاملہ ہمارے کے مشتبہ ہوگیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیآ سیس انہیں کے متعلق ناز ل ہوئی ہیں:

﴿ مِنْهُ آیاتٌ مُّخْکَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْکِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتیں محکم میں اور وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری مشتبہ المعنی ہیں''۔

ابن ایخی نے کہا کہ میں نے اہل علم میں ہے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ یہ آ بیتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہوئیں جب وہ رسول اللّه مثل تُنظِم کے بیاس عیسیٰ بن مریم علیظ کے متعلق آ ہے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمد ابن الحق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن ابی امامہ بن مہل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسر کے نسخول اور اعداد ابجد کے خلاف و الصاد تسعون کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں جمی بجائے احدی و ستون و مائنة کے احدی و ثلاتون و مائد لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)۔

ع (الف) میں یبال بھی احدی و ثلاثون و مائة لینی ایک سواکٹیس لکھا ہے۔

سے (الف)صاد کے ساتھ کے حساب سے یہاں بھی جملے میں سبعمانہ و اربع سنین لکھے ہیں۔ لینی بجائے سات سوچونتیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احرمحمودی)۔

یہ آیتیں یہود ہی کی ایک جماعت ئے متعلق نازل ہو کمیں ٹیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات واقعی تھی۔

ابن عباس کے مولی عکر مہ ہے یا سعید بن جبیر ہے جو با تیں مجھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے بتایا ہے یہ ہے کہ یہودرسول اللّه فَالْقَیْرُمُ کی بعثت ہے پہلے آپ کے وسلے ہاوی وخزرج پرفتح طلب کیا کرتے تھے اور جب اللّہ نے آپ کوعرب میں ہے مبعوث فر مایا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معافی جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاذی بن جبل نے اور بن سلمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! اللّہ ہے ورواور اسلام اختیار کروکیونکہ تم برحمہ کے وسلے ہشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ ہونے سے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے بیں اور تم اوگ آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو بی نفیر والے سلام بن مشکم نے کہا کہ وہ کوئی ایس چیزئہیں لایا جس کوہم پہچا نیں اور یہ وہ نہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اینا قول نازل فر مایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءً هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبِصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَمَّا جَآءً هُمْ كَتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبِصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مُبِصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مُبْصَدِّقٌ لَّهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ مُبْصَدِّقٌ لَّهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْصَدِّقٌ لَّهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ مُبْصَدِّقُ لَهُمْ وَلَا اللَّهِ مُنْ عِنْدِاللَّهِ مُنْ عِنْدِاللَّهِ مُنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَنْدِاللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَكُولًا مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَّى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَ

''اور جبان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ کتاب آئی جوتقدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھا تھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَأْءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جبان کے پاس وہ چیز آگئی جس کوانہوں نے بہچان کیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس منکروں ' پراللہ کی پھٹکار ہے'۔

ابن ایخی نے کہا جب رسول اللہ منگا ہے گئے مبعوث ہوئے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللہ نے انہیں جو تھم دیا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا گیا تو مالک بن الصیف نے کہا کہ واللہ ہمیں محد کے بارے میں نہ کوئی تھم دیا گیا اور نہ ہم سے ان کے متعلق کوئی عبدلیا گیا تو اللہ نے اس کے متعلق (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ أَو كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقَ مِّنهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے''۔ اور ابو صلوبا الفطیونی نے رسول التد خلی ایک کہاا ہے تحد! تم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانے ہوں اور نہ القدنے تم پر کوئی ایسی کھلی نشانی اتاری کہ اس کے سبب سے ہم تمہاری پیروی کریں تواللہ نے اس کے متعلق اپنا بیقول نازل فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا اِلِيْكَ اَيَاتٍ بَيِنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ''اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی) کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار تا فرمان لوگ ہی کیا کرتے ہیں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول اللہ من کا تیجا۔ اے محمہ ہمارے بیاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جھے آ سان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور تمہیں ہیا جا نیس تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیر آیت) نا زل فر مائی:

﴿ آمُ تُرِيْدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُنِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْل ﴾

''یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ایسے سوالات کر وجیسے اس سے پہلے (بھی) مویٰ سے سوالات کئے گئے تھے اور جوشخص کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شہر اس نے وسط راہ (یارائے کی ہمواری یا بھلائی) کو کھو دیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کے عَنی وَسُطَ السَّبِیْل کے ہیں۔ حسان بن ٹابت نے کہا ہے:

یاویْن کَ اَنْصَادِ النَّبِیِّ وَرَهُطِه بَعْدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

بَی مَانَ اِیْنِیْم کے انصاراور آپ کی جماعت کے لئے لحد کے نیج میں جسد شریف کے چھپا دیے کے بعد کا وقت کس قدرافسوس ناک تھا۔

اور یہ بیت ان کے ایک قصید ہے کی ہے جس کا ذکر انشاء الله میں اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن ایحق نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فر مائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود میں سب سے زیادہ سخت حیل بن اخطب اور ابویا سر بن اخطب تھے۔ یہ دونوں 'لوگوں کو اسلام سے پھیر نے کی جس قدر ان سے ہو علی کوشش کرتے رہتے تھے انہیں دونوں کے متعلق (یہ آیت یت) نازل فر مائی:

﴿ وَدَّ کَشِیْدٌ مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُونکُدْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُدْ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِدْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُدْ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِدْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُدْ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ اَنْفُسِهِدْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُدُ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِدْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُدُ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ اَنْفُسِهِدْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیْنَ لَهُو اَلْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّی یکُرِی الله بِاَمْرِ ہِ اِنَّ الله عَلَی کُلِّ شَیْءَ قَدِیْدٌ ﴾ بغد ما تبین لَهُو الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّی یکُرِی ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے نفسانی حد کے سب سے یہ دیوں نام کرکان میں بہتوں نے ان پرحق ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے نفسانی حد کے سب سے یہ دیوں کے سب سے یہ دیوں کے سب سے یہ دیوں کے سب سے یہ

خوابش کی کہ کاش تنہارے ایمان لانے کے بعد تنہیں اوٹا کر کا فربنادیں۔ پس انہیں جیموڑ دواور ان سے منہ پھیرلویباں تک کہ اللہ اینا تکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے'۔

## رسول الله منافعين على السيم الموداور نصاري كالجھارا

ابن ایخی نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللّه مُنَا اَثْمِیّا کے پاس آئے تو ان کے پاس میہودی علاء مجھی پہنچے اور رسول اللّه مُنا اُنظی ہوا ہوا تو رافع بن حریملہ نے کہا تم کسی ٹھیک بات پرنہیں ہوا ور اس نے عیسی علی اور انجیل کا انکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے میہود سے کہا تم کسی سحیح بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی (علیہ اُن کار کر دیا تو اللّه (تعالی ) نے اس کے متعلق بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی (علیہ اُن کی نبوت اور تو ریت کا انکار کر دیا تو اللّه (تعالی ) نے اس کے متعلق بان دونوں کے اتوال (بطور نقل ) ناز ل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَدُورُ الْقِيَامَةِ يَتُلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْهَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ فيما كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہود کسی (صحیح) چیز پر نہیں حالانکہ وہ (دونوں گروہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سیس حالانکہ وہ (دونوں گروہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی میں بات کہ دی جو ( کیچھ بھی ) نہیں جانتے ۔ پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہے ہے'۔

یعنی ہرایک گروہ ابنی کتاب میں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے یعنی یہود عیسیٰی (علائے) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ (معاہدہ) جومویٰ (علائے) کی زبانی عیسیٰی (علائے) کی تقدیق کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی (علائے) اور اس توریت کی تقدیق کا وہ (معاہدہ بھی) موجود ہے جودہ اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ہر گروہ اس چیز ہے انکار کرتا ہے جواس کے (مخالف) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اور رافع بن حریملہ نے رسول اللّٰمثَالِیْمِیْم ہے کہا کہ اے محمد اگرتم اللّٰہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللہ ہے کہو کہ وہ ہم سے خوب با تیں کرے کہ ہم اس کی با تیں سنیں یہ واللّٰہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق اینا قول نازل فر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ

قُولِهِم تَشَابِهَت قُلُوبِهِم قَدْ بَيَّنَا الْاِيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

''اور جولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی (کیوں نہیں آئی جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی سی باتیں کیس ان کے دل ایک دوسرے کے سے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی کھنی نشانیاں پیش کردی ہیں'۔

اورعبداللہ بن صوری الاعورالفطیو نی نے رسول الله منالینی ہے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر ہم ہیں ۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤگے۔

اورنساری نے بھی ای طرح کہا تو اللہ (تعالیٰ) نے عبداللہ بن صوری اورنساری کی باتوں کے متعلق (پیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاریٰ تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' ہہ

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو کہہ دے بلکہ (ہم نے تو) ملت ابرائہیم (اختیار کر لی ہے جو )ایک سو (تھے) اور مشرکوں میں سے ندیتھ'۔

پھراللد (تعالیٰ) نے پوراقصہ اینے اس قول تک بیان فرمایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ "وه ايك جماعت تقى جوگزرگئى۔اس كووه (ملے گا) جواس نے كمايا اور تهبيں وه (ملے گا) جوتم نے كمايا اور جو يجھوه كرتے تھے اس كے متعلق تم سے سوال نہ كيا جائے گا"۔

### کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی باتیں

ابن ایخی نے کہا کہ شام کی سمت سے کجے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول الله منافی فیوا کے مدینہ تشریف لانے کے سترھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فر دم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن ابی رافع اور کعب بن اشرف کا حلیف الحجاج بن عمر واور الربیج ابن الربیج بن البی الحقیق اور کنانہ بن الربیج بن ابی الحقیق رسول الله منافی فیوا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ اے محمر تنہمیں اس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کس چیز نے بھیر دیا حالا نکہ تنہمیں تو اس بات کا دعوی ہے کہ تم ملت ابر انہیں اور دین ابر انہیں پر ہو۔ تم جس قبلے

کی جانب تھےاس کی جانب اوٹ آؤٹو ہم تمہاری پیروی کریں گے اور تم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آپ کو آ یہ کے دین سے برگشتہ کرنا دیا ہتے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (یہ آیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ سَيَقُولُ السُّنَّهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيْم وَكَنْالِكَ جَعَلْنَاكُمْ آمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمْنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

'' عنقریب لوگوں میں ہے بے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے پھیر دیا جس پروہ تھے کہہمشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جیا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم اوگوں کے لئے گواہ بنواوررسول تمہارے لئے گواہ ہے۔اورجس قبلے برتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس شخص ہے متاز کریں جوانی ایڈیوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔

لعنی آ ز مائش اورامتحان کے طور پر ایبا کیا:

﴿ وَ إِنْ كَانَتُ لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾

"اوراگرچە يەبرى (بھارى) بات تھى مگران لوگوں ير (كوئى بھارى بات نەتھى) جنہيں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

لینی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گزرنے اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) یعنی جنہیں الله نے ٹابت قدم رکھا۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمْ ﴾

"اورالله ایسانہیں کہتمہاراایمان بر ہا دکرے"۔

لعنی تنہارا جوایمان پہلے قبلے کے متعلق تھااور تم نے اپنے بن کی تقیدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواینے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو ہر بازنبیں کرے گا) یعنی وہ تمہیں ان دونوں کا جرعنایت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَ رَّحِيمٌ ﴾

" بے شبہہ الله لوگوں پرمہر بانی اور رحم کرنے والا ہے "۔

يحرفر مايا:

﴿ قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں (یعنی آسان کی جانب بار بار) پھرنے کوہم دیکھے رہے ہیں پس بے شہرہ ہم تجھے ای قبلے کے جانب پھیرویں گے جس کوتو بیند کرتا ہے۔ پس (اب تو اپنا چبرو معجد حرام کی طرف کر دے اور (اے محمد کی امت والو ) تم جہاں نہیں رہوا ہے چبرے ای ک جانب کردو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطرۃ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بعنی اس کی جانب۔ عمرو بن احمرالبا بلی نے ایک اونمنی کا بیان کرتے ہوے کہا ہے۔اور باہلۃ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔

تَعْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْعِ وَهُيَ عَاقِدَةٌ ۚ قَدْ كَارَبَ الْعَقْدُ مِنْ إِيْفَادِهَا ٱلْحَقَّبَا وہ (اونٹنی) ہمیں لئے ہوئے مزد لفے کی جانب تیز چکی جارہی ہے حالا نکہ دم دیائے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفقاری کے سبب ہے دلی ہوئی دم تنگ کے پنچے تک پہنچنے کے قریب ہوگئی ہے۔ ( ابتدائے حمل میں اونٹنیاں وم دیائے رکھتی ہیں اور ایسی اونٹنیاں تیزنہیں چلا کرتیں۔شاعراسی بات کی تعریف کررہاہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زمانے کے باوجود تیز دوڑ ربی تھی )۔ اور رہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ا وَرقیس بن خو ملدالبذلی نے اونٹنی کے وصف میں کہا ہے۔

إِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرُ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرُ نعوس (اونٹنی کانام ہے) کواس (کورگ رگ) میں پھیل جانے والی بیاری ہے۔اس لئے اس کی جانب آئکھوں کا دیکھنا تھکا دینے والا ہے۔ (بعنی سفر کے طے کرنے کی امیدنہ کرنا جا ہے)۔ ابن ہشام نے کہا کہ نعوس اس کی اونٹنی کا نام ہے اس لئے اس نے اس کوتھی نظر وں ہے دیکھا محسور بمعنى حسير قرآن مجيد من ندكور ہو ھو تحسير۔

﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ''اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقینا جانتے ہیں کہوہ ( قر آ ن )حق ہے۔ان کے یروردگاری جانب سے ہاورجوکام وہ کررہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے'۔ ﴿ وَلَئِنَ أَنْيَتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِمٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ بِتَابِجِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَّلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُو آهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اتَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ''اورا اً رُتو ان ہو گوں کے بیا سے جنہیں کتاب دی گئی ہے ہرطرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں سے بعض کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں سے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے بیاس جوعلم آچکا ہے افراد بھی دوسرے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے بیاس جوعلم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شبہہ تو ظالموں میں سے ہوگا'۔ اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شبہہ تو ظالموں میں سے ہوگا'۔ ابن آخق نے کہا اللہ کے اس قول تک :

﴿ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

''اور بے شبہہ وہ حق کے تیرے پروردگار کی جانب سے اس لئے تو شک کرنے والوں میں سے ہرگزند ہو''۔



بن سلمه والے معاذبین جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید نے علماء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھا جوتوریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کوچھپا یا اور اس کے متعلق کچھ بتا نے سے انکار کیا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَاللّٰهُ لَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ وَيَعْلَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ ﴾ اللّٰعِنُونَ هَا اللّٰعِنُونَ ﴾

'' بے شک جولوگ چھیاتے ہیں ان تھلی با توں اور (الیم) ہدایت کو جس کوہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کردیا ہے بیروہی ہیں جن پراللہ ملامت فرما تا ہے اور جولوگ ملامت کرنے ہیں وہ (سب) ان پرملامت کرتے ہیں''۔

# نبي مَنَا عَيْدُ عَمْ كَي وعوت اسلام بران كاجواب

کہا کہرسول اللہ مُظَافِیْنِ نے اہل کتاب میں سے یہودکواسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اللہ کے عذاب وسز اسے ڈرایا تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اے محمد (ہم تمہاری بات نہ مانیں گے ) بلکہ ہم تو اس (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بی آیت) نازل فرمائی:
﴿ وَإِذَا قِیْلَ لِهُمُ اتَّبِعُواْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آباءً نَا اَولُوْ کَانَ آباءً هُمُوْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان سے کہا گی کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فر مایا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا ائر چہان کے باپ دادا کچھی محقل ندر کھتے ہوں اور نہ ہدایت پائے ( ہوئے ) ہوں'۔

## بی قینقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمگھیا

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ (تعالیٰ ) نے قریش پرمصیبت وْ حانیٰ اور رسول اللہ تانی تُنْ اُللہ میں جمع کیا اور فر مایا: الا ئے تو آپ نے یہودکوسوق بنی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَ بِهِ قُرَيْشًا.

''اے گروہ یہودا سلام اختیار کرلواس سے پہلے کہ اللہ تم پر پھی ولیک ( بی ) مصیبت ڈ الے جیسی قریش پر ڈ الی''۔

توانہوں نے آپ ہے کہا ہے تھرتم اس جملاوے میں ندر بنا کہتم نے قریش کی ایک (الیم) جماعت کوتل کر ڈالا جو ناتخیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔ واللہ اگرتم ہم ہے جنگ کروتو تہہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص تشم کے لوگ ہیں اور تہہیں کوئی ہمارا سانہیں ملا۔ تو اللہ (تعالی) نے اس قول کے متعلق (یہ آپین ) نازل فرمائیں۔

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا سَتُغُلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اللّٰي جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ '(اے نبی) جن لوگوں نے کفر کیاان سے کہدد کے دبہت جلدتم لوگ مغلوب کئے جاؤے اور و جہم کی طرف جمع کئے جاؤے اور وہ (بہت) برافرش ہے'۔ ﴿ قَلْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِنْتَیْنِ الْتَقَتّا فِنَةٌ تَقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ اُخْرِی كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ .

ا (الف ب ) میں ترونهم تاء فو قانیه سے باور (ن و) میں پاء تحتانیه سے باور کام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں ۔ یوونهم باء تحتانیه سے بوتواس کے معنی ووانہیں ان کا دونا یا اپنا دونا و کیھتے ہیں معنی بول گ اور یہاں کی شمیروں کے مرجعوں میں بہت پھیا فتلا فات ہیں اس لئے میں نے شمیروں کے مرجعوں کورتر جے میں ظامر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کے اختلاف سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تفییر کی جانب رجوع فرمائیں ۔ (احرمحمودی)

مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَارِ ﴾

'' بِ شبه تنهارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔
ایک جماعت اللّٰدی راہ میں جنّب کررہی ہے اور دوسری کا فرے بتم انہیں ان کا دونا دکھور ہے تھے (اور یہ کچھ خیالی بات نہ تھی بلکہ) آئکھوں دیکھا (معاملہ تھا) اور اللّٰہ اپنی مدد سے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے بے شبہ اس میں بصیرت والوں (یادیکھے والوں) کے لئے عبرت ہے'۔

## رسول اللهُ مَنَا لِيَدِيمُ كَا يَهُود كَي عبادت كاه مِين تشريف لے جانا

کہا کہ رسول اللہ منگائی ہے میں عبادت گاہ میں یہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور) انہیں اللہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھا اے محمدتم کس دین پر ہوتو آپ نے فرمایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''۔

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے تو آپ نے ان سے فرمایا:

فَهَلُّمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''اچھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اور تمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس سے انکار کیاتو اللہ نے ان کے متعلق (بیآییتیں) نا زل فر مائیں:

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

''کیا تو نے ان کو گول کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر (بھی) ان میں سے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان۔ بیحالت اس وجہ سے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے جمیس آگے ہرگز نہ چھوئے گی اور جو جھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین کے دین کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا'۔

یبود کے علاء اور نجران کے نصاری جب رسول الله منگالیو کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جھکڑنے

لگے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ہی تھے اور نجران کے نصاری نے کہا کہ ہیں ابراہیم نصرانی تھے تو اللہ نے ان کے متلق (یہ آیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ الْفَلْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلْوَدَ تَحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا عَلْمُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ آولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لِلّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيّ وَاللّٰهُ وَلِي النَّامُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لِللَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيّ وَاللّٰهُ وَلِي النَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

''(اے نبی) کبید دے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی مگراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم اوگ (وبی تو) ہو (کہ) جس میں تہیں (کبی علم تھااس میں جھگڑی چیکے۔ پیرایسی چیز میں تم کیوں جھگڑت ہوجس کا تمہیں کچیے بھی علم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی تھے اور نہ نفرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرماں بردار (بندے) تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بے شک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے تیں اور النہ (تو) ایمانداروں (بی) کامر بی ہے''۔

اورعبدالله بن ضیف اورعدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے ہے کہا کہ آؤمحماوراس کے ساتھیوں پر جو چیز اتری ہے اس پر صبح کا ایمان لائیں اور شام میں اس کا انکار کر دیں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شبح ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا بی کریں جیسا ہم کر رہے ہیں اور وہ اپنے دین سے بیٹ جانمیں توالقد (تعالیٰ) نے ان کے بارے میں (بیآیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَالْنَهُ تَعْلَمُونَ ﴾

(اے كتاب والوتم حق كوباطل ہے كيول كَرْمُر تے ہوتم جان بوجه كرحق كو(كيول) جمعياتے ہؤن ﴿ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِالَّذِي ٱنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُو وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُومِيُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يَوْتِي وَاللهُ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله اللهِ عَلَيْمٌ ﴾

واسعٌ عَلَيْمٌ ﴾

سرت این بشام دروم

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز اتاری گئی ہے اس کو دن کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے دین ہے) لمپٹ جائیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہارے دین کی پیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ مانو (اے نبی ) کہددے کہ بے شک مدایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کو بھی نہ مانو ) کہ کسی کو و لیمی چیز دی گنی ہے جوتم کو دی گنی ہے یا وہ تمہارے پرور د گا ۔ کے پاس تم پر ججت میں غالب ہوجا ئیں گے۔(اے نبی) کہددے کہ نفنل اللہ (بی) کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جیا ہتا ے دیتا ہے اور اللّٰہ وسعت والا اور ( ہرشخص کی قابلیتوں کو ) جاننے والا ہے'۔

جب یہود کے علماءاور نجران کے نصاری رسول التد خلی فیز کے یاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونا فع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے میں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں ہے ایک شخص الرجیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اور الرئیس بھی ہے۔اےمحد کیاتم یہی جا ہتے ہواور اسی ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تو رسول الله مَثَاثِيَّةُ مُ نے قرمایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ آعُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةٍ غَيْرِهِ فَمَا بِذَٰلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ وَلَا آمَرَنِي. ''(میں)اللہ کی پناہ (مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیر اللہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت کا حکم دوں۔ نہ اللہ نے مجھے اس (عقیدے) کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے ( اور ) نہ اس نے مجھے اس کا تکم فرمایا ہے۔ یا آیا نے جس طرح فرمایا"۔

تواللّٰد نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (بدارشا دفر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِهَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِنْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ ''(یہ بات) کسی بشرکو(زیبا)نہیں کہ اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے (اور) پھر وہ لوگوں ہے یہ کہے کہ اللّٰہ کوچھوڑ کرمیرے پرستار بن جاؤ لیکن (اس کا پہ کہنا ٹھیک ہے کہ )تم لوگ علماء فقہاءاور سا دات بن جاؤاس سب سے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے پیالفاظ راوی نے اپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کئے ہیں کہ روایت بالفاظ سجیح ہونے کا راوی کویفین نہیں ۔لیکن مطلب مبي تفا\_ (احرمحودي)

ریخے ہو"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربانیین کے معنی عالموں 'فقیہو ں اور سر داروں کے ہیں اس کا واحد ربانی ہے۔ ٹاعرنے کہاہے۔

لَوْ كُنْتُ مُوْتَهِنَا فِي الْقُوْسِ اَفْتَنِنِي مِنْهَا الْكَلاَمُ وَ رَبَّانِيَ اَحْبَارِ الربِ فقيه و الربِ الدنيا) را مب کی خانقاه میں مقیم ہوتا (تو بھی) اس مجبوبہ کی باتیں مجھا اور اس را مب فقیه و عالم (دونوں) کو بھی دین ہے بھٹکا دیتیں۔ ابن مشام نے کہا کہ قوس کے معنی را مب کی خانقاہ کے ہیں اور افتینی بی تمیم کی زبان سے اور بن قیس فتنی کہتے ہیں۔ جریائے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سَتَنْزَلَتْنِی وَذَا الْمِسْحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جب ہند جدا ہوگئی تو (اس ہے) ملنے کا (کوئی موقع) ندر ہا اور اگر (وہ) تشہرتی تو مجھے اور موٹے کیڑے بہن کر خانقاہ میں رہنے والے کوبھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (یعنی زہدو تقوی چیٹرادیتی)۔

( قوس ) یعنی راہب کی خانقاہ ۔ اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی ستاب میں ہے۔

﴿ نَيْسَتِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

''وہ اپ سردارکوشراب بلائے گا''۔

جس میں رب سے مرادسید وسر دار ہے۔فر مایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُوْ اَنْ تَتَخِذُوا الْعَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا اَيَأْمُو كُوْ بِالْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُو مُسلِمُونَ ﴾ "اوروه تهبین حکم نه دے گا که تم فرشتول آورنبیول کوار باب بنالوکیا وه تهبین کفر کا حکم دے گااس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو'۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لا کمیں تو آپ کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جواقر ارانہوں

ا خط کشیدہ زیادتی بجرنسخہ (الف) کے دوسر نسخوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جاشے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی پورپ کے نسخے کے سواد وسر نسنخوں میں نہیں اور اس میں تکرار بھی ہوگئ ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احرمحمودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فرمایا اور فرمایا:

﴿ وَإِذْ آخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ قَالَ ٱلْقُرْرَتُمْ وَ آخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اللہ نے نبیوں سے عبدلیا کہ میں نے جوتمہیں کتاب اور حکمت دی ہے (اس نثر طسے کہ اس کے حکمت) کی تصدیق کرنے والا ہو جوتمہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدد کرو گے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پر میرے (اس) عبد کا بارا ٹھا لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں میں سے ہوں'۔ آخر بیان تک۔

### انصارکوآ پس میں لڑادینے کی (یہود) کی کوشش

ابن اتحق نے کہا کہ شائس بن قیس جو بہت ہوڑھا۔ کفر کا سرگروہ مسلمانوں سے تخت کینداور حسدر کھنے والا تھارسول اللہ شن قیر کے سیابہ کی ایک مجلس سے اس کا گزر ہوا۔ جس میں اوس ونٹزرج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے وال تھا سول اللہ شن قیر کر ہے ہے ان کی آپس کی محبت والفت مجمیت اور جا ہلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی تعلقات کی خوشگوار کی دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قبیلہ کے سردار ان شہرول میں اکھٹے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سرداروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) ہے ہمیں تو چمین نہ آگے گا۔ اور بہود کے ایک کم سن فوجوان کو تھم دیا اور کہا ذراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ مل کر بیٹھ اور آپ بیا بیاضی اور اس کے پہلے کے واقعات کا تذکرہ ان سے کیا کر اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلے میں کہ بیٹھے۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس ونٹزرج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں ٹرزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار البواسید جنگ سے تھی اور اس (لڑائی) میں ٹرزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار البواسید جنگ کے تھی بین جا کے الشہلی اور ٹرزرج کی اور میں البیاضی تھا اور بید دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی اَنْ قَدُ لَ فَجِعْتُ بِذِی حِفَاظِ فَعَاوَدَنِی لَهُ حُزْنُ رَصِیْنُ باوجوداس کے کہ خشمنا ک مقام میں جھے پرالیم مصیبت ڈالی گئی کہ ایک دائی غم جھے پر پلٹتار ہاہے۔
فَامَّا تَفْتُلُوهُ فَاِنَّ عَمْرًا الْعِضَ بِرَاْسِهِ عَضْبٌ سَنِیْنُ
(لیکن) اگرتم نے اس (حفیر) قبل کیا ہے تو عمر وکا سربھی تیز تلوار کے دانتوں میں دبایا گیا ہے۔
اور بیدونوں بیٹیں اس کے ایک قصیدے کی بیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔
اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے پورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس (نو جوان) نے وییا ہی کیا تو اس وقت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی اور کشکش 'فخر اور مباہات شروع ہوگئی نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک شخص حملے کے لئے بیم استادہ ہوگیا۔

اوس میں سے بنی حارثہ بنی الحارث میں سے اوس بن قیضی نامی اور خزرت میں سے بنی سلمہ میں سے جہا جبار بن سخر نامی یہ دونوں ایک دوسر سے سے الجھنے گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپ مقابل والے سے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ابھی اس (جنگ) کی پھر ابتدا کریں۔ غرض دونوں جماعتیں غصے میں پھر گئیں۔ اور انہوں نے کہا چھا تبہارے (اور) اپنے مقابلے کے لئے بیسیاہ پھر یلا مقام جم نے مقر رکر دیا ہتھیا رلاؤ۔ ہتھیا رلاؤ (کی چیخ پکار ہونے گئی)۔ اور وہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے ۔ اس کی خبر (جب) رسول اللہ کا پھڑا تک بینی آتے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا:

یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِیْنَ اللّٰہ ال

''اے گروہ سلمین خدا (سے ڈرو) خوف خدا (کرو) کیا جا بلیت کے دعووں پر (لڑے پڑتے ہو) حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تہہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تہہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جا ہلیت کی با تیں تم سے الگ کردیں اور اس کے ذریعے تہہیں کفر سے نجات دلائی اور اس کے ذریعے سے تہہار ہے درمیان الفت پیدا کی'۔

پس ان لوگوں نے مجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھگڑ ااور ان کے دشمن کی ایک جپال تھی وہ رو پڑے اور اوس وخزرج کے افراد ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور رسول اللّه فَالْ يَعْظِمُ کی فر ماں برداری اور اطاعت کی اور آپ کے ہمراہ (وہاں ہے) واپس چلے آئے۔ اللہ کے دشمن شانس بن قیس کی جیال ( ہے جو آ ک بھڑک اٹھی تھی اس ) کواللہ نے بجھا دیا اور اللہ ( تعالی ) نے شانس بن قیس اور اس کی جیالبازی کے متعلق ( ہے آ بیتیں ) نازل فرمانیں :

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ اللهُ بِغَافِلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَبّا تَعْمَلُونَ ﴾ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَبّا تَعْمَلُونَ ﴾

''(اے محمد) کبد دیا ہے اہل کتاب اللہ کی آینوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ اللہ گران ہے ان کا موں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے بیں ان کو اللہ کے رائے سے کیوں پھیرتے ہواور اللہ ان کو میڑھا چلانا چاہتے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہواور اللہ ان کا موں سے فافل نہیں ہے جو تم کررہے ہو'۔

اوس بن تنظی اور جبار بن سخر اور ان دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شا سن کے جاند ہور کاروائی شا س نے جابلیت کے واقعات کے ذریعے جور خنداندازی کی تھی انہوں نے اس کے سب سے مذکورہ کاروائی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ آپیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرَدُّو كُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللهِ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ اللهِ وَ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ او گوجوا کیمان لا چکے ہوجن او گوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹالیس گے اور تم کسی طرح کفراختیار کرتے ہو حالا نکد تم پراللہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللہ (کے دامن) کو پکڑلیا ہے شبہہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوا کمان اختیار کر چکے ہواللہ سے جبیباڈرنا چاہئے ویساڈرواور نہ مرومگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزار ہو۔ اس کے فرمان ۔ ان لوگوں کے لئے بڑا عذا ہے ہے'۔ تک۔

ابن ایخی نے کہا جب عبداللہ بن سلام اور نقلبہ بن سعیۃ اور اسد بن معبیداوران کے ساتھ یہود کے جن اور نوں نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تقسد لیق کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور اس نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے والے اور اس کی اور اسلام سے خاصل ہو گیا تو یہود کے علاء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پرایمان لانے والے اور اس کی

ہیں وی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کوئی نہیں۔اورا گروہ ہم میں ہے بہتر افراد ہوتے تووہ اپنے باپ دادا کا دین نہ چیوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو اللہ نے ان کے اس قول کے متعلق (بیہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اَمَّةً قَانِمَةً يَتَلُونَ آيَاتِ اللهِ انَاءَ اللَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك كنبيس ابل كتاب ميس ايك كروه ايسا بهمى ہے جوسيدهى راه پر جما ہوا ہے۔ پياوگ الله كي آيتيں رات كاوقات ميں پڑھتے اور مجد ئے رہے ہيں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ اناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے بیں بیٹی رائت کے اوقات میں اوراس کا واحدانی ہے۔ المتتحل الهذلبی نے جس کا نام مالک بن عویم تھا اپنے لڑک اٹیلۃ کے مرشے میں کہا ہے۔
حُلُو وَ مُو کَعِطُفِ الْقِدْحِ شِیْمَتُهُ فِی فَی سُکِلِ اِنلی قَضَاهُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وَ مُو بِیْمَا اِللَّهِ اِلْمَا اِللَّهِ اِلْمَا اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِلْمَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَ

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورلبید بن رہیعہ جنگلی گدھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

یُطَرِّبُ آنَاءَ النَّهَارِ کَانَّهٔ غَوِیُ سَقَاهُ فِی الْتِجَارِ نَدِیمُ دن کے اوقات میں وواییا اجھاتا کو دتا کھرتا ہے۔ گویا ووایک گمراہ ہے جس کواس کے ساتھی نے کلالوں کے یاس (شراب) یلادی ہے۔

اوربيبيت اس كايك قصيدكى جاور مجھ يونس سے جوخبر ملى جاس ميں انى (مقصور) جـ ﴿ يُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغْدُرُاتِ وَ أُولَيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پراور نیکی کائلم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے اور اچھی باتوں میں (ایک دوسرے ہے) سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ نیکوں میں ہے ہیں''۔

ابن انتحق نے کہا کہ مسلمانوں کا یبودیوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہ ان کے آپس میں پڑوس کے تعلقات بھی بیٹوں کے تعلقات بھی بیٹھے اور جاہلیت کے عہدو پیان بھی تھے تو القد نے انہیں راز دار بنانے سے روکنے کے لئے (پیہ آپین ) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْ مَا عَنِتُمْ قَدُ لِيَالُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْ مَا عَنِتُمْ قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنتُمْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَنْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اكْبَرُ قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءٍ تُجِبُّونَهُمْ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا (دوسروں کوراز دار نہ بناؤ۔ وہ تمبارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔ اب تو خودان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جن باتوں کوان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ ہم نے تمہیں کھلی علامتیں بتادی ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو (تو سمجھو) یہ تم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو مکمل جنس کتاب پر ایمان رکھتے ہو ''۔

یعنی تم ان کی کتاب کوبھی مانتے ہوا دراپنی کتاب کوبھی اور ان تمام کتابوں کوبھی جواس سے پہلے گز رچکی بیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بہ نسبت ان کے تم سے دشمنی رکھنے کے زیادہ مزاوار ہے۔

﴿ وَإِذَا لَقُوْكُو قَالُوْ آ أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوْا عَضُوْا عَلَيْكُو الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُو الْحَالُ اللهِ وَإِذَا لَقُو كُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ابوبكرصديق بني الله عند كے ساتھ فخاص كا حادثه

کہا کہ ابو بکر صدیق یہود کے پاس ان کے عبادت خانے میں گئے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو انہیں میں سے ایک شخص فخاص نامی کے پاس اکھٹا دیکھا وہ ان کے عالموں اور ماہروں میں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں میں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں میں سے ایک اور عالم اشیع نامی بھی تھا تو ابو بکرنے فخاص سے کہا افسوس فخاص اللہ سے ڈر اور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ محم شُلِ اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس اس کے اور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ محم شُلِ اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس اس کے ابو بکر سے کہا واللہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہمارامختاج ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زار کی مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بین زہیں اور وہ ہم سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بالے دور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بین نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بیناز ہیں اور وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بیناز ہیں اور وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہمارے وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے آگے عاجزی وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے آگے عاجزی وہ ہمارے آگے عاجزی وہ ہمارے وہ وہ ہمارے وہ ہما

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے منع کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نہ دیتا۔

راوی نے کہا (یہ سنتے ہی) ابو بکر کوغصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فر مایا۔اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعبد و بیاں ہے (وہ) نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن تیرا مراڑا دیتا۔

پس فخاص رسول الله منگانی نیام کیا اور کہا اے محمد دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا (بڑا) سلوک کیا تو رسول الله منگانی فیا بو بکرے فر مایا:

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصِنَعْتَ.

"جوتم نے کیااس کا کیابا عث تھا"۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بڑی (نازیبا) بات کہی۔اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان لوگوں کا مختاج ہے اور بہلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصہ آگیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھیٹر) مارافخاص (بہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانہیں کہا تو اللہ نے فخاص کے قول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بکر کی تقید بی میں (بہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِياَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

''اللہ نے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کی اللہ نے ان لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہیں اور (جب جزا کا کھے انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گا تو) ان ہے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركو جواس معاملے ميں غصه آگيااس كے متعلق (يه) نازل فرمايا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

'' جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تنہیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو

تطعی ( سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پیرفخان اوراس کے ساتھی یہود کے ماما کی باتوں کے متعلق (پیارشاد) فرمایا:

﴿ وَاذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِ هِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَّنَا قَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اتّوا وَ يُحِبُونَ اللَّهُ وَاشْتَرُوا بِمَاكُمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا الللللَّلْ الللللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا ال

''اور (یا دکرووہ وقت جب ان او گول ہے عبدلیا گیا جن کو کتاب دی گئی کہ جہیں او گول ہے اس کو اپنی چیفوں کے کو تھلم کھلاضر در بیان کرن ہو کا اور اسے تم چھیاؤ گئیس ہے تو انہوں نے اس کو اپنی چیفوں کے چھیے وَ ال دیا اور اس کے بدلے وَ راسی قیمت لے لی تو کس قدر برا تباولہ ہے جو وہ کر رہ جی ہیں ۔ جواوگ خوش ہور ہے جی اپنے (اس) کئے پر (کہ انہوں نے تو ریت کے مضامین اوٹ بیل گئی بیان کر دینے ) اور چاہتے ہیں کہ جو کا م (اظہار حق کا) انہوں نے نہیں کیااس کی تعریف کی جائے ۔ ان کے متعلق (نیک) خیال نہ کر پس ان کے متعلق یہ خیال نہ کر کہ وہ عذا ب سے چھوٹ جا کیں گئے ۔ حالانکہ ان کے لئے در دناک عذاب (تیار) ہے''۔

یعنی فخاص اوراشیع اوران کے سے علماء یہود جنہوں نے گمرای کولوگوں کے آگے خوشما بنا کر پیش کیا اوراس کے عوض کچھ دینوی فائدہ حاصل کررہ ہیں اور جیا ہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور نوگ انہیں عام کہیں حالا نکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سید ہے رائے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ صحیح راہ پر ہیں اور جیا ہتے ہیہ ہیں کہلوگ کہیں انہوں نے (ایسااحچھا کام) کیا۔

# يېود کالوگول کو تنجوسي کا حکم دینا

ابن المحق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفاعہ ابن زید بن التا بوت انسار میں سے ان لوگوں کے بیاس آیا کرتے سے جو رسول الله سن تی اسی ب سے اور ان سے ان کا میل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے سے کہ ابنا مال خرچ نہ کیا کرواور مال خرچ کر بی جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہارے متعاق (بیہ جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خرنہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو الله (تعالی ) نے ان کے متعلق (بیہ آیتیں ) نازل فر مائیں:

﴿ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِه ﴾

''جولوگ (خود) کنجوی کرتے ہیں اور وہ اور لو گول کو بھی کنجوی کا تنام دیتے ہیں اور انہیں اللہ نے جو پی کا اللہ نے جو پی ایس اللہ نے جو پی کے اسے چھیاتے ہیں''۔

لِعِنى توریت کے مضامین جِمیاتے ہیں جس میں اس بات کی تقدیق ہے جے مُرسَّ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ وَ اَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِینًا وَالَّذِیْنَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا یُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِاللّٰهِ وَلَا يَانُولِهُ وَكَانَ اللّٰهُ بهمْ عَلِيْمًا ﴾ وَلَا بِاللّٰهِ عَرْالِي قَوْلِهِ وَكَانَ اللّٰهُ بهمْ عَلِيْمًا ﴾

''اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کُنَ عذاب تیار کر رکھا ہے اور جولوگ اپنے مال لوگوں کو رکھا نے کافروں کو کھانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اور اللہ انہیں خوب جائے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت سے یہود کا انکار

ابن اتنی نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن النابوت یہود کے سر داروں میں ہے تھا۔ جب وہ رسول اللہ منی نظیم سے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ژموڑ کے (بات چیت ) کرتا اور کہتا:

اَرْعِنَا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُفْهِمَكَ.

''اے محمد ہماری طرف توجہ کیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں''۔

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئبیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے بچھ حصہ ملا ہے وہ گراہی خرید نے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤ اور اللہ تمہار ہے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا مردگار ہونا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہود بیت اختیار کررکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سیمٹنا و اَطُعْنَاهُمْ فَیْ مِن کیا اور این کریں گے کہتے کے سے ای اور این کریں گے کہتے کے سے ای اور این کریں گے کہتے کے سے ای اور این کریں گے کہتے کے سے سے اور این کریں گے کہتے کے سے سے اور این کریں گے کہتے

ہیں۔اوروَاسْمَع غَیْر<sup>ا</sup> مُسْمَع کہتے اورطعنہ زنی کےارادے سے زبانوں کوتوڑموڑ کر و اعنا کہتے ہیںاوراگروہ (اس کے بجائے ہم نے س لیااورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنتے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتالیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان میں کے چندافراد سے سواان کو (اپنی رحمت سے ) دور کر دیا ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے''۔

اوررسول الله منافی این منافی میں سے چندس داروں سے گفتگوفر مائی جن میں سے عبداللہ صوری لاعوراوركعب بن اسد بھى تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُوا مَا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ یہوداللہ ہے ڈرواوراسلام اختیار کرو کیونکہ دالندتم اس بات کوضر ور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تحی ہےانہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس بات کونبیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پیجان لیا اس کا انکار کیا اور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وجُوهًا فَنَرِدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ آمَرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان پرہم ویبا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھااور حکم

ل واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ سنتے اور خدا آپ کوالی بات ندسائے جوآپ کی مرسنی کے خلاف ہو۔ دومرے معنی ہیں۔اے نہ سنائے ہوئے س لیمنی اے بہرے س نعو ذیباللہ من ذلك په یہود دوسرے معنی میں اس جملے كو استعال کیا کرتے تھے اس لئے انہیں ذومعینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا گیا۔

ع , داعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات ۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسر ہے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضول نے لکھا ے کہ داعنا کے بین کو دراز کر کے داعینا کہتے تھے جس کے معنی''اے ہمارے چروا ہے'' کے ہیں ۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جوئی تھا۔ (احمرمحودی)

خداوندتو ہوکرر ہے والا ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے عنی نفسے و نسوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہاسکا کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے میں ہے اور فطمسنا آغینہ ہے ہیں بھی بہی معنی ہیں۔ اَلْمَطُمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں پوٹوں کے درمیان شکاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب و الاثر فلا یری منہ شی یعنی میں نے تحریر اور نشان کومنا دیا کہ اس میں سے پھے نظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن بہیر قبن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوائی طرح کی تکلیف دی گئی تھی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّواى شَطُوْنِ تَواى حِرْبَاءً هَا يَتَمَلْمَلُ اور ہماراان اونٹول کوالی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف دینا جن کے نشانات راہ مے ہوئے تھے اور (گرمی کے سبب سے ) وہاں کے گرگٹول کو بے چین پھرتا ہوا تو دیکھتا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صُوی کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راستے پر ہونے کے سبب سے راستہ بہچانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہا لیے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں میں کوئی اور نجی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اور یہ بیت اس کے تعیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا واحد صوق ہے۔



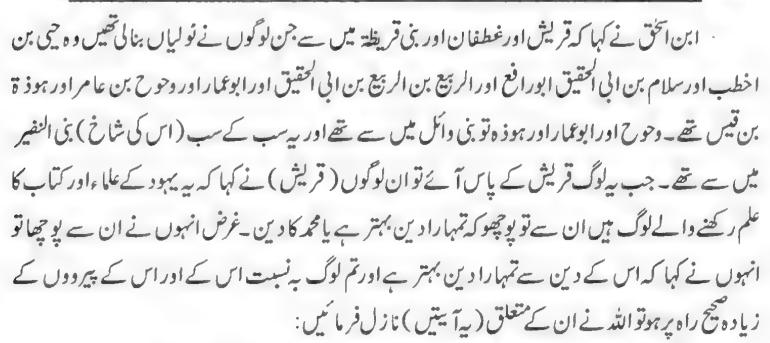

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگول کونبیں دیکہ جنہیں کتا ب کا کچھ جسہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانچ میں''۔ مانچ میں''۔

ابن بشام نے کہا کہ القد تبارک و تعالی کے سواجس کی بوجا کی جائے اس کو عرب جبنیت کہتے ہیں اور جو چیزجت سے گمراہ کرے اس کو طکا عُونت کہتے ہیں۔ اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور جبت کے معنی سحریعنی جادواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ اور جمھے ابوج سے روایت بجبی ہے کہ جبت کے معنی سحریعنی جادواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگول کے متعلق جنہوں نے کفراختیا رکیا ہے کہتے ہیں ووان اوگوں سے جوایمان لائے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں''۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے اس فرز مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴾

''یا پیلوگ دوسر بلوگوں پر اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں ہے انہیں عنایت فر مایا ہے بہنے ابراہیم کی آل کو (بھی) تو کتاب و حکمت اور بڑی حکومت عنایت فر مائی ہے'۔

#### نزول (قرآن) ہے ان کا نکار

ابن ایخل نے کہا کے تبین اور مدی بن زید نے کہا کہا ہے جمد جمیں تو اس کا منہیں کہ موی کے بعد کسی بشر یرالقد نے کوئی چیز اتاری ہوتو القد ( تعالیٰ ) نے ان کے اقو ال کے متعلق ( پیه ) نا زل فر مایا:

﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَّيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنّبِيْنَ مِنْ بَغْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلَعِيْلَ وَ اِسْلَعْ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَالْمُعْلَى وَالنّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَاوْدُنَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ وَ السّلاقَ وَ مَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ وَ السّلاقَ وَ وَسُلّا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ وَرُسُلًا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيْمًا رُسُلًا مُّنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللّهُ عَرَيْزًا حَكِيْمًا ﴾ وكان الله عَلَى الله حُجّة بَعْدَ التّسر وكان الله عَزيْزًا حَكِيْمًا ﴾

"(اے محمہ) ہم نے تیری طرف و لیمی ہی وحی تی جیسی نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور ایعقو ب اور اولا دیعقو ب اور ایوب و یونس

و ہاروان وسیمان کی طرف وٹی کی اور داؤ د کو ہم نے زبور دی اور بہت سے رسول جن کا بیان ہم نے تھے ہے (اس ہے ) پہلے کر دیا ہے اور بہت ہے رسولوں کا ہم نے تھے ہے تذکر ونہیں کیا اور مویٰ ہے ( تو ) اللہ نے خوب باتیں کیں۔رسولوں کو ( ہم نے ) بشارت دینے والا اور ڈرانے و'لا ( بنا کر بھیجا ) تا کہ رسولوں کے ( تبھیجنے کے ) بعدلو گوں کواللّٰہ پر کوئی جبت نہ رہے اور اللّٰہ غلبے والااور حكمت والاے ' ۔

> اوران میں کی ایک جماعت رسول التد شکی تائے کیا س آئی تو آیے نے ان سے فرمایا: اَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آنِي رَسُولٌ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ .

'' سنو! والتدتم لوگ اس بات كونسرور جانتے ;وكه ميس تمباري طرف التد كا بھيجا ہوا ہوں''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کونبیں جانبے اور نہ ہم اس پر ًوا ہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله (تعالى) نے (به آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللَّهِ شَهْيُدًا ﴾ '' (تم گواہی نہ دو) کیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ے اتاری ہے اور فرشتے بھی گوا ہی ویتے ہیں اور اللہ کا گوا ہی وینا (ہی ) کافی ہے'۔

# رسول الله منا الله عنائم برايك برايك براي التقاق

رسول التدس تَخْتِرُ بني النفيرِ ك ياس ان ہے بني عامر كے دو چخصوں كے خون بہا كے متعلق مدد لينے كے لئے تشریف لے گئے جن کوعمر بن امیہالضمری نے قبل کر دیا تھاان میں ہے بعض افرا دا یک دوسرے سے تنہا کی میں ملے تو انہوں نے (آپس میں) کہا کہ اس وقت محمد جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اے پھر بھی ہرگز نہ یاؤ گے۔اس لئے کوئی ہے جواس گھریر چڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا سا پھر گرا دے تو وہ ہمیں اس سے راحت د ہے کا یاعث ہوگا تو عمرو بن جحاش بن کعب نے کہا میں ( اس کام کو انحام دیتا ہوں ) رسول التد منی تیزیم کو (جب)اس کی خبر ہوگئ تو آیان کے پاس سے اوٹ آئے اللہ (تعالیٰ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارادے کے متعلق (بذآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَّبُسُطُوا اِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَّوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴾ ''اے وہ لوگو! جوابیان لائے ہواللہ کی اس نعمت کو یا د کرو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھائیں تواس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرواور ایمانداروں کو تواللہ ہی پر بھروسا کرنا جاہئے''۔

اور رسول الله منافی این اضاء اور بحری بن عمر و اور شائش ابن عدی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آبیں الله کی طرف بلایا اور اس کی سز اسے انہیں و را بات ان سے گفتگو کی اور آبیں الله کی طرف بلایا اور اس کی سز اسے انہیں و را باتو ان لوگوں نے نصار کی کے قول کی طرح کہا کہ اے محمرتم جمیں کیا ڈراتے ہو واللہ جم تو اللہ کے جیٹے اور اس کے بیارے ہیں (اس پر) الله (تعالی) نے ان کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِى نَحْنُ الْمِنَاءُ اللهِ وَ آحِبَّاوَةَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ لِلهِ مَنْ يَشَآءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمُصِيْرِ ﴾ [لَهْ الْمُصِيْرِ ﴾

''اور بہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں۔(اے نبی تو)
کہہ پھر وہ تمہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔(تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان
قدمیوں میں سے ہوجن کو اس نے بیدا کیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے سزا دیتا ہے آسانوں اور زمین اور جو بچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک ۔
ہے اور اس کی جانب لوٹنا ہے'۔

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیْہِ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزا ہے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات ماننے ہے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے سے اس کے ففر کیا تو معاذ بن جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وہب نے کہا اے گروہ یہود اللہ ہے ڈرو واللہ ہے تھے اس ہے کفر کیا تو معاذ بن جبل اور سعد بن عبادة اور میں اور شہیں تو ہم ہے آپ کے مبعوث واللہ ہے نکہ آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریملہ اور موجب بن یہوذ انے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم ہے نہیں کہی اور نہ اللہ نے موئی کے بعد کوئی کتاب نازل فر مائی اور نہ اللہ نے موئی کے بعد کوئی کتاب نازل فر مائی اور نہ اللہ نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے اور نہ اللہ نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَ كُوْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ اَنْ تَقُولُوْا مَا جَاءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَلْ جَاءَ كُوْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل کتاب تمہارے یاس مارارسول آچکا ہے رسولوں کی (آمدکی) ست رفتاری (کے ز مانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بی عذر ندر ہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والانہیں آیا ہیں ابتمہارے پاس خوش خبری دینے والا آج کا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان ہے مویٰ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں ہے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اور ان کے ساتھ ان کی عہد شکنیاں اور ان احکام النبی کوجنہیں ان لوگوں نے روکر دیا یہاں تک کہاس کی یا داش میں جو جیالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فرمایا۔

# نبي مَنَ الله عَلَم ع

ابن ایحق نے کہا کہ مجھ ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزید ہیں ہے ایک علم والے شخص ہے سنا جوسعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول اللہ من المسیب نے بیود کے علاء (اپٹی) عبادت گاہ ہیں جمع ہوئے اور ان ہیں ہے ایک شادی شدہ نے بیود کی شادی شدہ ایک عورت ہے زتا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداوراس عورت کوئد کے پاس بھیجو اور اس سے دریا فت کرد کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اور ان دونوں کے فضلے کا جا کم اس کو بنا دو۔ پھر اگر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتاؤ کیا جسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی یہ ہیں کہ پوست درخت اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتاؤ کیا جسے تم کرتے ہو۔ اور تجیبہ کے معنی یہ ہیں کہ پوست درخت خرما کی رہ کی دوگر شوں اس خرما کی دوئوں کا منہ کا لاکر کے دوگر شوں کے برائیس اس طرح بھانا کہ ان کے منہ گر شوں کی طرف ہوں ۔ تو اس شخص کی بیروی کر واور اس کو سیا کہ کہ کی منہ کا دیا تو یقین جان بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگ اری کا تھم دیا تو یقین جان لوکہ وہ نی ہے اور جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کوتم سے چین لے گا۔ ( لیمن خوت تمہارے خاندان سے جاتی رہے گی)۔

کیروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمد اس شادی شدہ شخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں برآپ کو حاکم بنادیا ہے تو رسول اللّٰہ مُنَافِیْتِ اُن کے علما کے پاس ان کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخِرِجُوْ اللَّي عُلَمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا پنے علماء کومیر ہے سامنے لاؤ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولائے''۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتھ ابویا سربن اخطب اور وہب ابن یمبوذ اکو بھی آپ کے سامنے لائے۔ اور کہا کہ یہ ہوں ہے ہوں تو رسول التدمنی تیزنہ نے ان سے سوالات فر مائے اور ان کے متعلق معلومات حاصل فر مائے (کہ اِن میں کون زیادہ عالم ہے) یہاں تک کہ ان لوگوں نے عبداللہ بن صوری کے متعلق کہا کہ تو ریت جانے والوں میں یہ سب سے زیادہ جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ' بمجھ ہے بن قریظ کے بعض افراد نے بیان کیا'' ہے' سب سے زیادہ جانے والا ہے' تک ابن ایخق کا قول ہے اوراس کے بعداس روایت کا تکملہ ہے جواس سے پہلے (بیان بوئی) تھی۔

تورسول الله مُلْ الله علی میں گفتگوفر مائی اوروہ ایک جوان چھوکرااان میں سب سے زیادہ کم می تقارسول الله مُلْ الله علی اس سے دریافت (فرمانے) میں اصرار فرمایا اور آپ اس سے فرمار ہے تھے:

یَا اَبُنَ صُورای اَنْشُدُكُ اللّٰهَ وَاُذَ تِحُرُكَ بِایَّامِهِ عِنْدَ بَنِی اِسْرَ آئِیْلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِی التَّوْرَاقِ.
فِیْمَنْ زَنْی بَعْدَ اِحْصَانِهِ بِالرَّجْم فِی التَّوْرَاقِ.

''اے ابن صوری میں مجھے اللہ کی قتم دیتا ہوں اور مجھے اس کی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہوں جو بی اسرائیل برتھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے توریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگ اری کا تھکم دیا ہے''۔

اس نے کہاالٰہی بچ ہے۔واللہ البالقاسم بیلوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف ے) بھیج ہوئے نبی ہیں کیون ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا کھررسول اللّہ مُٹاکنٹی (وہاں ہے) نگلے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ میں ہے۔ آپ کی اس مبحد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی عنم بن ما لک بن النجار (کے محلے) میں ہے۔ کھراس کے بعدا بن صوری نے گفراختیار کرلیا اور رسول اللّہ منافید کی نبوت ہے انکار کردیا۔ ابن ایکی نے کہا اللّہ نے ان کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِاَفُواهِهِمْ وَكُمْ الْمِنْ الْمُواهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِقُومِ آخِرِيْنَ لَمْ يَاتُوكُ ﴾ تُومِنْ قَلُوبِهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمِ آخِرِيْنَ لَمْ يَاتُوكُ ﴾ ''اے رسول وہ لوگ تیرے فم کا سبب نہ بنیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں جوان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہ ہے ہم ایمان لائے کہدویا ہے۔ حالانکہان کے ول ایمان نہیں لائے اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کردھی ہان میں سے بعض جھوٹ (باتون) کو بہت (شوق ہے) منے والے اور ایے ور ایمان ہیں بہت سننے والے ہیں جو تیرے پاس نہیں آئے''۔

یعنی و واوک جنہوں نے اپنوں میں ہے کچھاو گوں کو بھیجا ہے اور خودنہیں آئے ہیں اور انہیں بعض ایسے حکم بتا دیئے ہیں جو بجانہیں۔ پھر فر مایا کہ:

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُوْنَ اِنْ أُوتِيْتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُوهُ (اى الرجم) فَاخْذَرُوْهُ.

'' بیاو کلمات کے استعال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعال کرتے ہیں (اور) کہتے ہیں۔اُر (محمد کی جانب ہے ) تنہیں یہی تھم دیا جائے تواسے لے لواورا گرتنہیں بیہ تھم (یعنی رجم کا تھم) نددیا جائے تواس ہے بچو''۔ آخر بیان تک

این آئی نے کہا کہ جھے ہے محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابراہیم ہے اور اس نے ابن عباس ہے سن سریان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مخالے نے ان دونوں کی سنگساری کا حکم فر مایا اور وہ آپ کی مسجد کے درواز ہے کہ پاس سنگسار کئے گئے۔ اور جب اس یہودی نے بیخر مارتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کرا پئے ماتھ والی عورت کی طرف گیا۔ اور اس پر جھک پڑاتا کہ پھر وں سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار دالے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیالی بات تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فر ما دی تا کہ ان دونوں سے جوزنا مرز دہواوہ ثابت ہوجائے۔

ابن اتنی نے کہا اور مجھ سے صالح بن کیمان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے بن کربیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول الله منافیقی کو ان میں حاکم بنایا گیا تو آپ نے انہیں توریت کے ساتھ بلوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اور ابنا ہاتھ آیت رجم پررکھ دیا راوی نے کہا تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اے اللہ کے نبی بی آیت رجم ہے۔ پیٹھ اسے آپ کو یہ کہ ساتھ باتا ہے تورسول اللہ منافیقی اللہ عنافی اللہ کے نبی بی آیت رجم ہے۔ پیٹھ اسے آپ کو یہ کہ سانہ بین جا بتا ہے تو رسول اللہ منافی کی این اللہ کے نبی بی آیت رجم ہے۔ پیٹھ اسے آپ کو یہ کہ سانہ بین جا بتا ہے تو رسول اللہ منافی کے فرمایا:

وَيْحَكُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى تَرْكِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

"اے گروہ یہودتم پرافسوس ہاللہ کا حکم چھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالانکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سنے واللہ اس تکم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص نے جو شاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے جاہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہا کہ ہیں واللہ (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اور اپنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہے اور اس پڑمل کرنے کومروہ سنت بنا ڈ الا راوی نے کہا۔ کہ رسول اللہ منابیج ہونے فر مایا:

فَأَنَّا أَوَّالُ مَنْ آخِيَا آمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

" تو میں بہالمخص ہوں جس نے حکم البی کوزندہ کیا اور اس بڑمل کیا"۔

پھر آپ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کو سنگسار کر دیا گیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں تھا۔

### خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے داؤ دبن حصین نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس کی روایت سے (پیہ) حدیث سنائی کہ (سورۂ) مائدہ کی وہ آیتیں جن میں اللہ (تعالیٰ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (تجھے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تجھے ہرگڑ کوئی نقصان نہ پہنچا ئیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے کرنا بے مثک اللہ انصاف کرنے والوں ہے محبت رکھتا ہے''۔

یہ آیتیں بنی انظیر اور بنی قریظہ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت یہ تھی کہ بنیار سے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت یہ تھی کہ بنیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کواعلی مرتبہ حاصل تھا۔ پورا پوراادا کیا جاتا تھا اور بنی قریظہ ( کے مقتولوں ) کا نصف نے وانہوں نے رسول اللہ منگا تی تھیا ہے فیصلہ جا ہا تو اللہ نے مذکورہ آیتیں ان کے متعلق نازل فرما کیں۔ رسول اللہ منگا تھے ہے کہا کہ اللہ بہتر رسول اللہ منگا تھے ہے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں (اس کے مزول کا سبب ) کیا تھا۔

### رسول الله مَنَّالِيْنِ كُودين سے برگشته كرنے كا يہوديوں كااراده

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور دا کس بن قیس نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم محمد کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا۔

اے محد (من بی اور اس کے حروان کے مروان کی بیروی کرلی تو (تمام) بیود آپ کے بیروہ و جائیں گے اوروہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات بیہ ہم میں اور ہماری قوم کے بچھالوگوں میں جھگڑا ہے۔ تو کیا ہم آپ کو حاکم بنادیں (اس شرط پر) کر آپ ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صا در فرما دیں اور ہم آپ پرایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں تو رسول الند علیہ وسلم نے اس بات سے انکار فرما دیا۔ اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ) ناز ل فرما دیا۔

### عیسی علائل کی نبوت سے یہود بول کا انکار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منگا تُنظِم کے پاس ان میں سے ابو یاسر بن اخطب اور نافع بن ابی نافع اور عازر بن ابی عازر اور خالد اور زید اور از اربن ابی از اراور اشیع آئے۔ اور آ ب سے دریا فت کیا کہ رسولوں میں سے آ بے کس کس برایمان رکھتے ہیں تو رسول اللہ منگا تُنظِم نے فرمایا:

'' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری کئی ہواراس چیز پر جو ابر اہیم استعمل واتحق و پیتفو ب اور ان کی اولا د پر اتاری کئی اور اس پر جوموی اور نیسٹی اور ( دوسر ب ) نہیوں کو ان کے پرور دگار کی جانب سے عنایت ہوئی ہم ان میں ہے سی میں تفریق نی نہیں کرتے اور ہم اس کے فرمان بردار ہیں'۔

جب نیسیٰ بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگول نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہ بیسیٰ بن مریم کو مانے تیں اور نہاں شخص کو جوان پر ایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق اللہ نے (بیہ) ناز ل فر مایا:

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلَّيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلَّيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

"(اب نبی) کہدد ۔ اے اہل کتاب کیاتم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پراوراس چیز پر جواس سے پہلے اتاری پراوراس چیز پر جواس سے پہلے اتاری گئی اور اس چیز پر جواس سے پہلے اتاری گئی اور حقیقت تو یہ ہے کہتم میں سے اکثر نافر مان ہیں'۔

اور رسول التدمن ﷺ کے پاس رافع بن حارثداور سلام بن مشکم اور ما لک بن ضیف اور رافع بن حریج لمه آئے اور کہا۔

اے محمد کیا تمہارا بیدوعوی نہیں ہے کہ تم ملت و دین ابراہیم پر ہواور ہمارے پاس جوتوریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ و وحقیقت میں اللّٰہ کی جانب سے (آئی ہوئی) ہے۔ آب نے فرمایا:

بَلْ وَلَكِنَكُمْ آخْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ آنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِحْدَاثِكُمْ.

'' کیوں نہیں (بےشک میرادعوی یہی ہے) لیکن تم نے نئی باتیں بیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عبد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کا تم سے اقر ارلیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعلق تمہیں تکم دیا گیا کہ تم اسے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہارے نئی باتوں سے علیجدگی اختیار کر لی'۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتوں پر جو ہمارے قابو میں ہیں جے رہیں گے اور ہم سیدھی راہ پراور حق پر ہوں گے۔اور ہم سیدھی راہ پراور حق پر ہوں گے۔اور ہم نہتھ پرایمان لائیں گے اور نہ تیری پیروی کریں گے۔توان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فر مایا:
﴿ قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتَابِ لَسُتُمْ عَلَی شَیْءٍ حَتّی تَقِیمُوا التّوْدَاةَ وَالْإِنْجِیْلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْیَکُمْ مِنْ دَیِّکُمْ

وَ لَيَزِيْنَ نَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ اِلنِّكَ مِنْ رَّبِكَ طُغْيَانًا وَّكُفُرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ '' (اے نبی ان ہے) کہا۔ ابل کتاب تم کی (صحیح) چیز برنبیں ہو یہاں تک کہ تم توریت و انجیل اوراس چیز نے پابندنہ ہو جاؤ جوتمہارے پروردگاری جانب ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور بے شک جو چیز تیرے پروردگاری جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے ووان میں ہے بہتوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھادے گی اس لئے تو کا فرقوم پڑم نہ کھا''۔

ابن انتحق نے کہا کہ رسول القد من نظیر آئے پاس النحام ابن زیدا ورفر دم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا اے م کہا اے محمد کیا تنہبیں اللہ کے ساتھ واس کے سواکسی اور کومعبود کا علم نہیں تو رسول اللہ منظ نظیر آئے فرمایا: اَللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِلاَّ هُوَ بِذَٰلِكَ بُعِثْتُ وَ اِللّٰى ذَٰلِكَ اَدْعُوْ.

''اللہ (ایسی ذات ہے کہ )اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراسی کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

و ان او گوں کے اور ان کے قول کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ وَ ٱوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُوآنَ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ اَنِتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً ٱخْرَى ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ گواہی کے لحاظ ہے کون تی چیز سب سے بڑی ہے (ان کا جواب یہی ہونا چاہئے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی اللہ مب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہہ اللہ میر ہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قر آن کی وقی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تہہیں بھی ڈراؤں اوراس شخص کو (بھی ) جس تک ہے گئی جائے ۔ کیا حقیقت میں تم لوگ اس بات کی گواہی وہے ہو کہ اللہ کے سواد وسر معبود بھی ہیں'۔

﴿ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَ اِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ أَنْهَا يُعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

''تو کہہ میں (تواکی) گواہی نہیں ویتا (اور) کہدوہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیزوں کوتم شریک تھہراتے ہو میں ان سے (بالکل) علیحدہ ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانے میں جیسا اینے بچوں کو پہچانے میں (اور) جن لوگوں نے اپ آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعد بن زید بن اتابوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا (گر) منافق ہی رہان

كران ميرت ابن مثام ⇔ صدووم

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تواللہ ( تعالیٰ ) نے ان کے متعلق (یہ ) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِينكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اوْلِيّاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی کئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کوہنی کھیل بنالیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگرتم ایماندار ہوتو اللہ (کے حکم کی خلاف ورزی) ہے ڈرو'۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وْ كُمْ قَالُوْا آمَنَّا وَ قَلْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَلْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يكتمون ﴾

''اور جب وہتمہارے پاس آئے تو کہددیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیا ہے حالانکہ وہ گفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو کچھوہ چھیاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ اسی ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو کچھ وہ چھیائے ہوئے تھے اس کواللہ خوب جانبے والا ہے''۔

اور حبل بن الی قشیرا ورشمویل بن زید نے رسول الله منافقی سے کہاا ہے محد! اگرتم نبی ہوجیسا کہتم کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ الَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلُتُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تُأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''وہ تجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔اس کواس کے وقت پرصرف وہی ظاہر فرمائے گا۔ آ سانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراجا تک ہی آئے گی۔وہ تھے سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا توان پر بردامبر بان ہے یاوہ تجھے سے اس طرح دریافت کرتے میں گویا تونے اس کے متعلق بڑی جھان بین کی ہے تو کہدد ہے اس کاعلم تو اللہ ہی کے یاس ہے اورلیکن اکثر لوگ (اس بات کو )نہیں جانتے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے معنی متی کے ہیں یعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا لِلسَّالَهَا أَيَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ

راز کوخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس ہے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جوشخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنْتَهَاهَا کے ہیں اور اس کی جمع مراس ہے کمیت بن زیر الاسری نے کہا ہے۔
وَ الْمُصِیْبِیْنَ بَابَ مَا اَخْطَا النَّا سُ وَمُوْسِی قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ
اس درواز ہے کو یا لینے والوں کی فتم جس کولوگوں نے غلطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیاد کے
انتہائی مقام کی فتم۔

اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مرنسی السفینة اس مقام که کہتے ہیں جہال کشی رکی ہے اور حَفٰی عنها ہیں تقدیم وتا فیر ہے۔فرمان کا مقصدیہ ہے کہ یسئلونك عنها گانك حفی بهم۔وہ بھم ۔وہ بھم ہے اس كے متعلق اس طرح دریافت كرتے ہیں گویا توان پر بردامبر بان ہے كہ انہیں وہ بات بتادے گاجوان كے سوادوسروں كونہ بتائے گا۔ اور حَفِی كے معنی البر المتعهد كے بھی ہیں۔یعنی ہمیشہ احمان كرنے والا۔ كتاب اللہ میں ہے۔ انه كان بی حفیا۔

وہ میراہمیشہ کامحن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بی قیس بین تعلبہ کے آئی نے کہا ہے۔
فیان تسالِی عینی فیار ب سائِل حفیاء ہے۔ بی قیس بین تعلبہ کے آئی نے کہا ہے۔
فیان تسالِی عینی فیار ب سائِل حفیاء ہے۔ بی تی الاغشی به حیث آصعدا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریا فت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آئی جہاں کہیں گیا وہاں اس کے بوچھے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اوریہ بست اس کے ایک قصد میں ہے۔

اور سے بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے جھان بین کرنااوراس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن الحق نے کہا کہ رسول اللہ منگافی کے پاس سلام بن مشکم اور ابو یونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آئے اور آپ سے کہا ہم آپ کی پیروی کیے کریں۔ حالانکہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالی) نے ان اتوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرُ ابْنَ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِمْ

سيرت ابن بنام جه دوروم

يُضَاهِنُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱنَّى يُوفَكُونَ ﴾

''اور یہودنے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی ا تیں ہیں۔ بیلوگ ان لوگوں کے قول کی مشابہت پیدا کرتے ہیں۔جنہوں نے ان سے پہلے کفرا ختیار کیا ہے۔التدانہیں غارت کرے۔ یہ بیسی نے تقلی کی یا تیں کئے جارہے ہیں'۔آخر بيان تك ـ

ا بن مشام نے کہا کہ یُضَاهنُوْنَ کے معنیٰ ' ان لوگوں کی یا تیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے کفرکیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرائھی اس کی تی بات کے تو کہتے ہیں ہو یضاحیك۔ وہ مجھی مہیں سا ہے۔

ا بن التحقّ نے کہااورر سول التد سی تیز کے یا سمجمود بن سیجان اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واور عز مربن الی عزیر اور سلام بن مشکم آئے اور کہا۔ ائے محمد کیا ہے بات سیح ہے کہ یہ چیز جوتم پیش کررہے ہو۔ حقیقة بیاللہ کی جانب سے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول التد منظم نے ان

آمَا ۚ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْرِفُوْنَ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَجدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَكُمْ وَلَو اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وَا بِهِ

'' سن لو! الله کی قسم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللّٰہ کی جانب ہے ہے۔تم اے ا ہے یاس (اپنی کتابوں میں ) لکھا ہوا یاتے ہواورا گرجن وانس (سب) اس بات پرمشنق ہو جانبیں کہ اس کا سا( کلام) چیش کریں تووہ (مجھی) پیش نہ کرسکیس گے''۔

اس وفت ان کی بوری جماعت نے جس میں فنحاص اور عبداللہ بن صوری اور ابن صلو با اور کنا نہ بن الربيع بن الى الحقيق اوراشيع اوركعب بن اسداورشمو مل بن زيداورجبل بن عمر و بن سكينه ( نجهي ) يته كها-ا محمد كيابة مهيں كونى انسان يا جن تو تعليم نبيس ديتا ہے۔ راوى نے كہار سول الله منافقة أمنے فرمايا:

اَمَا ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ تَجِدُوْنَهُ ذَٰلِكَ مَكُتُوبًا عِنْدَ كُم فِي التورَاةِ.

ل (الف ن و) میں ایشا ہونیے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتیں آئی ہیں ۔ (احمرمحمودی) ع (الف) میں 'ام' بغیرالف کے ہے۔ (احم محمودی)

'' سن لواللہ کی قشم ہے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو وہ اللہ کی جانب سے ہواور رہے بھی کہ یقیناً میں اللّٰہ کارسول ہوں ہم اس کوا ہے یاس توریت میں لکھا ہوا یا تے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمر! اللہ جب کوئی ابنا رسول بھیجنا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ جاہتا ہے انتظامات فرماتا ہے اور جتنی چاہتا ہے اس کوقدرت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ہم پرکوئی کتاب آسان ہے اتاریخ کہ ہم اسے پڑھیں اور بہچا نیس (کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے)۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی (کلام) پیش کریں گے جبیاتم پیش کرتے ہو۔ تو اللہ (تعالی) نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (پیر) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہا کہ کہ اگر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جا ئیں کہ اس قر آن کامثل لائیں تو اس کامثل نہ لاسکیس گے۔اگر چہوہ ایک دوسرے کے معاون ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کظہیر کے معنی معاون کے ہیں اورای اختقا تی ہے عرب کا قول' نظاهروا علیه'' ہے جس کے معنی تعاونوا علیہ ہیں۔شاعر نے کہا ہے۔

یا سَمِیَّ النَّبِیِّ اَصُبَحْتَ لِلدِّیْنِ قِوامًّا وَلِلْاِمَامِ طَهِیْوًّا اِسَمِیَّ النَّبِیِّ اَصُبَحْتَ لِلدِّیْنِ قِوامًّا وَلِلْاِمَامِ اللَّهِیْوَ اللَّالِمَامِ اللَّهِیْوَ اللَّالِمَامِ اللَّهِیْوَ اللَّالِمَامِ اللَّهِ اللَّهِیْوَ اللَّالِمَامِ اللَّهِیْوَ اللَّالِمَامِ اللَّهِ اللَّهِیْوَ اللَّهِیْوَ اللَّهِیْوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللللللْمُ الللللْ

ابن الحق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداور ابونا فع اور اشیع اور شمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان سے کہا کہ عرب میں نبوت نبیس ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھر وہ رسول اللہ مخافیظ کے پاس آئے اور آپ سے ذوالقر نین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقر نین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ مخافیظ سے ذوالقر نین کا حال دریافت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس العظر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے سعید بن جبیر کی (بیہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول الله منظی تی ہے۔ الله منظوق کو بیدا کیا۔ پھراس کو کس نے بیدا کیا۔ راوی نے کہا (بیہ سنتے ہی) رسول الله منظی تی ہے کہ وردگار کے لئے خصہ آگیا یہاں تک کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ ان پرخفا ہوئے۔ راوی نے کہا آپ کے پاس جبریل منظ آپ اور آپ کو تشکین دی اور کہا اے محمد

ا ہے پر بار نہ ڈالنے۔ (یا آواز بیت تیجے) اور اللہ (تعالی) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کما تھا (اور کہا)۔

﴿ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ﴾ "(اے نبی) کہددے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو جنا نہوہ کسی سے بیدا ہوا اور نداس کا کوئی ہمسر ہے '۔

راوی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا کہ اے محرہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔ کہ اس کی خلقت کیسی ہا تھ کیسا ہے اس کا باتھ کیسا ہے اس کا بازوکیسا ہے تو رسول اللہ منافی ہے گئے آگے کہ انتھا۔ اور ہے جس کے بعض زیادہ خصہ آ گیا اور انہیں ڈانٹا تو آپ کے پاس جبریل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف ہے ان باتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ اللہ فرما تاہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَةٌ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾

' ۔ ، اپنے بی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنے رہے ہیں کہ ان میں کا کہنے والا یہ کئے کہ یہ اللہ اس نے تو مخلوق کو بیدا کیا بھر اللہ کوکس نے بیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خبا نہ اس کوکس نے بیدا کیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنی باتیں جانب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی پنا مائے''۔

ابن ہشام نے کہا نے کہا کہ صمداس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی بناہ لی جاتی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نشامہ جن کونعمان ابن انمنذ رین تنقی کر کے ان (کی قبروں) پر کوفے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی جیتیجی) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے چچاؤں کے مرجمے میں کہا ہے۔

اَلَا بَكُرَ النَّاعِيْ بِنَحَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدُ سُنوكَ دَبر دين النَّاعِي بِنَحْيُرَى بَنِي اَسَدُى دو بَهْ بَر بِن فردول عمر و بن مسعود اور مرجع خلائق سردار كى موت كى خبر سج سويرے دى ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول القد طَنَّیْتُلُم کے پاس نجمان کے نصاری کا وفد آیا جس میں سانھ سوار تھے اور ان ساٹھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھے اور پھر ان چودہ میں سے تین شخص ایسے تھے جوم جع عام تھے۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جوقوم کا سر دار اور ان سب کو ایسا مشورہ اور رائے دینے والا تھا کہ بجزاس کی رائے کے وہ لوگ کی طرف نہ پھر تے تھے اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسر االسید تھا جوان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے سفروں اور ان کے جمعوں کا منتظم تھا اور اس کا نام الا یہم تھا۔ تیسر اابو حارثہ بن عاقمہ تھا جو بنی بر واکل میں سے ایک فر داور ان کا دین پیشوا۔ اور ان میں ماہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اور ابوحارثہ نے نام میں بلند مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ اور ان کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا یہاں تک کہ روم کے عیسائی بادشاہوں کو جب ان کے دین علوم میں اس کی مہارت واجتہا دکی خبر پنجی تو انہوں نے اس کو بڑا مرتبہ دے دیا اور اس کو مال و منال خدم و حشم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے لئے کئی کلیسے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کی سے توجہ کی کلیسے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ می اس کی گئے گئے گئی کی سے توجہ کی ۔ اور اس کے باز دہی اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام کور بن عاقمہ تھا۔

(ویبای ) کیا (جیسا تیرا خیال ہے ) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیاوگ چیس نیس گے پھراس کے بھائی کوزین علقمہ نے اس کی بات جوخود اس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتی کہ اس کے بعد اسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی ہیں انہیں میں سے بیھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزین علقمہ) اس (ابوحاریہ) کے متعلق میہ بات بیان کیا کرتے تھے۔

این ہشام نے کہا کہ جھے خبر ملی ہے کہ نجان کے رئیسوں نے چند کتا ہیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست دوسرے کوملتی تو ان کتابوں بران مبروں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہرخود بھی لگا دیتا اور ان مبرول کو نہ تو رُتا۔ نبی شافیان کے بات مبرول کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہرخود بھی لگا دیتا اور ان مبرول کو نہ تو رُتا ہے جن کہا دور والا برباد ہوجائے جس (وہاں کا) جورکیس تھا وہ نہلتا ہوا باہر نکا تو تھکر کھائی تو اس کے جیٹے نے اس سے کہا دور والا برباد ہوجائے جس سے اس کی مرادرسول القد من فی تو تو اس سے اس کے باپ نے کہا ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہوائی تو اس کے باپ دور والا برباد ہوئی تو اس کے فی توجہ اس طرف بوئی تو اس نے دل کڑا کیا اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی من ٹی تو اس کے جیٹے کی توجہ اس ما ختیار کر لیا اور نے دل کڑا کیا اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی من ٹی تو گھی کیا اور پیشعراس نے کہا ہے۔ اسلام میں اس کی حالت اچھی رہی۔ اس نے جی کھی کیا اور پیشعراس نے کہا ہے۔

اللَّهُ تَعْدُوْ قَلِقًا وَضِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُخْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِاي دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے بی جانب دوڑ ربی ہے۔ اس حالت میں کہ اس کا زیر بنگ حرکت کرر ہا ہے اور اس کے بیٹ میں کہ اس (اونٹنی یعنی اونٹنی اونٹنی دائنی دائن کے دائن کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ضین کے معنی حزم الناقہ لیعنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معتوضا دین النصاری دینھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ بیر (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول الڈسی شیز کم ہے پاس آ ہے اور رسول اللہ من کی تو اور سول اللہ من کی تعمر پڑھا چکے تو وہ لوگ آ پ کے پاس آ پ کی مسجد میں س سالت میں داخل ہوئے کہ وہ اجھے کیڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور جیا دریں اوڑ تے ہوئے بنی حارث بن کعب والوں کی طرح خوب صورت تھے۔ راوی نے کہا کہ نبی منی نیز اے بعص صحابہ جنہوں نے ان کواس روز و یکھا ہے۔ کہتے ہیں کہان لوگوں کے بعد ان کا ساوفد ہم نے کوئی نبیس و یکھا ان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس لنے وہ رسول اللہ منٹی تیزیم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ منٹی تیزیم نے فر مایا۔ دعو ھمہ۔انہیں چپیوڑ دو( کہ نماز پڑھ میں) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ابن انتحق نے کہا کہان میں ہے چودہ آ دمی جوان لو گوں کے (تمام) معاملات کا مرجع تھے ان کے نام یہ تیں۔

العاقب الرائل المعارفي الموارث الموارث المعارفي الموارث المالا المعارفي الموارث المرائل والا الوحارث المعارفي المعارفي المعارفي الموارث المعارفي ا

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ ہے گفتگو کی تو رسول الله منگانی نظر مایا: اَسْلَمَا.

''تم دونو ل اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی چکے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

ے مصنف نے رسول الند منی فیز کے سے گفتگو کرنے والول کے تین نام اوپر ہتائے میں اوریباں دونوں نے لکھا نے غور طلب امر ہے۔(احم محمودی)

اسلام اختيار نبيس كيا ب اسلام اختيار كراو ـ ان دونول نے كها بم نے تم سے پہلے اسلام اختيار كرليا ب ـ فر مايا: كذَبْتُمَا يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ كُمَا لِللهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُكُمَا الصَّلِيْبَ وَاكْلُكُمَا الْخِنْزِيْرِ.

''تم دونوں نے جھوٹ کہا۔ تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اور تمہاری صلیب کی بوجا اور تمہارا سور کا گوشت کھانا (پیسب باتیں) تمہیں اسلام اختیار کرنے ہے ، نع بیں'۔

انہوں نے کہاا ہے محمد بھران کا باپ کون تھا تو رسول القد منافق نے خاموشی اختیار فر مائی اور انہیں کوئی جواب ادانہ فر مایا تو اللہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور وَ آل عمران کا ابتدائی حصہ اس سے بچھاویر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلمَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيِّي الْقَيْوِمُ ﴾

''الم ۔اللہ ( تووہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقر ارہے'۔

پس سورۃ کی ابتداا پی ذات کی پا کی اور تو حید ہے فر مائی کہ اس کی ذات ان تمام با توں ہے پاک ہے جو وہ کہا کرتے تھے اوروہ پیدا کرنے اور حکم دینے میں یکتا ہے۔ ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذغات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینمبر) کے متعلق جوان کا ادعا تھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمرا ہی بتا دی جائے۔ پس فر مایا:
﴿ اَلّٰهُ لَا إِلٰهُ إِلّٰا هُو ﴾

''انٹدتو وہ ہے کہاس کے سواکوئی معبود (ہی )نہیں''۔

اس کے اوامر میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں اُلْحَیٰ الْقَیْوْمُ۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے تول کے مطابق عیسیٰ مرگئے اور سولی پرچڑ ھادئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ار ہے (اور) وہ اس مقام ہے نہیں ہے گا۔ حالا نکدان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ ﴿ نَدَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ ہالْحَقّ ﴾

"اس نے تھے پرسچائی کی ہوئی کتاب نازل فرمائی"۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو بات سیج تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

#### 

لیعنی مویٰ پرتوریت اور نمیسیٰ پرانجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فر مائیں۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا" \_

یعنی عیسیٰ (علیہ السلام) وغیرہ کے متعلق ان میں ہے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل ہے متاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِأَيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ ﴾ " بشبه جن اوگول نے اللہ کی آیتول کا انکار کیا ان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللہ عالب اور سنزاد ہے والا ہے '۔

یعنی اللہ ان لوگوں کوسز اویے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جانے ا**ور ان آیتوں میں جو پچھ** تھااس کو سجھنے کے بعداس کاا نکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

" بشبه الله ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نه) زمین میں اور نه آسان میں "۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو جالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور نیسٹی کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشاہرت میں کہ انہوں نے اللہ سے ففلت اور اس کا اٹکار کر کے عیسٹی کو پرورد گاراور معبود تھہرالیا ہے۔ حالانکہان کے پاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّر كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾

'' و بی تو ہے جورتم ما در میں جیسی جا ہتا ہے صور تیں تنہیں ویتا ہے'۔

یعنی اس بات میں تو کسی تھے کا شہر نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم مادر میں صورت دی گئی۔ اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ انہیں بھی و لیمی ہی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسر ہے بچوں کو دی گئی چر جواس مقام پرتھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے پھر ان شرکاء سے جوانہوں نے تھے۔ اپنی ذات کی تنزیداور یکنائی کابیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ دھکمت والا ہے'۔

لینی ان لوگوں کو مزادیے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب چاہے مزادے سکتا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مَّحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

''وہی ہے جو تجھ پر کتاب اتار رہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِعُ الْمَوَادِ مَانِعُ الْمُوادِ مَانِعُ الْمُوادِ مَانِعُ الشَّتَبَاهِ) ہیں اور یہی کتاب کی اصل ہیں''۔

ان میں پروردگار عالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (گمراہی ہے) بچاؤ ہے اور مخالف اور غلط با توں کی مدافعت ہے۔ انہیں ان کے مضمون ہے چھیر انہیں جاسکتا اور نہ ان کے اس منظمون سے چھیر انہیں جاسکتا اور نہ ان کے اس منظمون سے چھیر انہیں جاسکتا اور نہ ان کے اس منظموں سے کھیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے گئے ہیں۔

﴿ وَ أُخُر مَتْشَابِهَاتَ ﴾ "اور (بعض) دوسرى مشتبه بين "۔

کہ ان کو ان کے معنی ہے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جا سکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے ہندوں کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام ہے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جائیں اور انہیں حقیقی معنی ہے نہ پھیریں اللہ فرما تاہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْعَ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں میڑ ھا بن ہے'۔

یعن سیدهی راه سے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنهُ ﴾

'' تو وہ لوگ اس میں سے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

لینی ایسے راستے پر پڑجاتے ہیں جواس سے پھیر دے تا کہ اس کے ذریعے ان باتوں کو سچاکھ ہرائیں جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنگ باتیں پیدا کرلی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے ججت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہیں شک وشہر ہی ہے۔

﴿ الْبِيغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ "فَنْ كَاجْتُومِينَ" ـ

یعن اشتباه پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِيغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ "اورتاويل كى الأش مين" ـ

یعنی خلقنااُور قضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) پھیر کراپی اس گمراہی کی طرف لے جانا جا ہے ہیں جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلُهُ ﴾ "اوراس كى تاويل كوئى نبيس جانتا" \_

لیخی اس (خَلَقُنَا اور قَضَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾

'' مگر التداور جوبوگ علم میں استواری رکھنے وائے ہیں کہتے ہیں کہ بم تو اس پرایمان لا چکے۔ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب ہے ہے'۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کاسب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب سے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہ الفاظ کی تا ویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسری تا ویل نہیں کرتا۔ اور ان کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اور اس کا ایک حصد دوسر سے حصے کی تقید این کرنے والا (ہونا ظاہر) ہوگئی اور اس کے ذریعے ججت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور غلطی زائل ہوگئی اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔ اللہ (تعالی) فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يَنَ كُونُ ﴾ "اورنفيحت (قبول) نبيس كرتے"۔

یعنی ایسے معاملوں میں۔

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

'' مگرعقل والے۔ اے ہمارے پرور دگار ہمارے دلوں کو ٹمیڑ ھانہ کر۔ بعداس کے کہ تونے ہمیں سیدھی راہ بتا دی''۔

یعنی اگرنئ با تیں نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو (اس طرف) جھکنے نہ دے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

"اور ہمیں اپنے پاس رحمت عنایت فر ما بے شبہہ تو بڑا عنایت فر مانے والا ہے '۔

يمرفر مايا:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

'' الله نے گواہی دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے (بھی) یعنی انہوں نے جو کچھ کہااس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انصاف ہے۔ بیٹی بیرگوا ہی عادلا نہ ہے'۔

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین (تو بس) اسلام ہی ہے'۔

لعن! اے محد پروردگار کی تو حیداوررسولوں کی تقیدیت کے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے یاس علم آچکا''۔

لعنی وہ جو (بذریعة قرآن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

"آ ہیں کی سرکشی ہے۔اور جو تخص الله کی آیوں کا انکار کرے تو بے شبہہ الله جلد حساب لینے والا ہے "۔
﴿ فَانْ حَاجُونَ ﴾

" کھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے ججت کی"۔

لینی ان کے قول خکفنا۔ فعلنا اور اکمو ناکی (تاویل) باطل ہے جووہ پیش کرتے ہیں تو بیزاشبہ باطل ہے اس کو انہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾

"تو تو كهدد ے كدميں نے تواہيخ آپ كواللہ كے حوالے كرديا ہے۔ يعنی وہ اللہ جو يكتا ہے"۔

﴿ وَ مَن ا تَبَعْنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اور جس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کر دیاہے) اور جن لوگوں کو کتاب نہیں جن لوگوں کو کتاب نہیں جن لوگوں کو کتاب نہیں (ان سے کہہ یعنی جن نے پاس کوئی کتاب نہیں (ان سے کہہ)''۔

﴿ اَلَّهُ اَللَّهُ مَعْ فَانَ اَسْلَمُوْ اَفَقَدِ الْمُتَدُوْ اَوَ اِنْ تَوْلُوْ اَفَانِّهُ عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ﴾

" کیاتم نے بھی (اس اصول) تشلیم کواختیار کرلیا اگرانہوں نے (بھی اس اصول کو) مان لیا تو بسیرھی راہ پرلگ لئے اور اگر منہ پھیراتو (بچھ پرواہ نہ کر) تجھ پرصرف (پیام خداوندی) بہنچادینا (لازم) ہے اور اللہ تو بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے'۔

پھرابل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اور انہوں نے جوجونی باتیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھان کا ذکر کیااور فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتَلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتَلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِيمَ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ بالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

'' جولوگ اللہ کی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو تل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دناک عذاب کی بشارت دے)۔ ہے اس کے اس فرمان تک۔ کہدا ہے اللہ اے حکمت کے مالک''۔

'' تو جس کو جیا بتا ہے حکومت عطافر ما تا ہے اور جس سے جیا بتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جیا بتا ہے عزت دیتا ہے اور جس جو جیا بتا ہے ذکیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یعنی تیرے سواکسی دومرے کے ہاتھ میں نہیں''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ ''بشهدتو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے'۔ یعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت سے بیکا م کر کنے والا تیرے سواکوئی (بھی )نہیں۔

﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ الْمَيْتِ وَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

'' تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

<sup>یع</sup>نیاس قدرت ہے۔

﴿ وَ تُرزَقُ مَن تَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾

"اورجس كوتو جا ہتا ہے بے حساب عنايت فر ما تا ہے"۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایسانہیں کرتا یعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور فیبی امور کی خبریں دینے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقدریق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

الی چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں دیں (مثلاً) بادشاہوں کو بادشاہ بنانا اور نبوت کا عہدہ جس کو جا ہنا دے دینا اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مردے ہے زندے کا نکالنا اور زندے ہے مردے کا نکالنااور نیکوں یا بدوں میں ہے جس کو جا بنا بے حساب رزق دینا غرض بہتمام یا تیں وہ میں جن پر میں نے عیسیٰ کوقد رہے نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایالیکن انہیں ان چیز وں میں کوئی دلیل و عبرت نه حاصل ہونی کہ اگر و ہمعبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتمیں حالا نکہ انہیں بیمعلوم ہے کہ وہ با دشاہوں ہے بھاگ رہے تھے اورشہروں میں ایک شہر سے دوسر ہے شبر کی جانب منتقل ہور ہے تھے پھر ایمانداروں کونصیحت فر مائی اورانہیں ڈرایاس کے بعد فر مایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُجِبُونَ اللَّهُ ﴾

''(اے نیمان ہے ) کہد کدا گرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا یہ دعویٰ سیجے ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ( بوتے ہیں)۔

﴿ فَاتَبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی کروالتُدمنہیں محبوب بنالے گااورتمہارے لئے تمہارے گناوڈ ھا تک لے گا''۔ لعنى تمهارا گزشته كفر \_

﴿ وَاللَّهُ عَفُور رَّحِيم ﴾ "اورالله يرده يوش اور برامبر بان بين-

وَ قُلْ اَطِيعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴾

جہ دے کہ اللہ اور رسول کی فر ماں بر داری کرو کیونکہ تم اسے جانتے ہواور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ یاتے ہو'۔

﴿ فان تولوا ﴾ " پھراگرانبول نے روگردانی کی '۔

لعنی اینے کفر ہی پر (اڑے ) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ "" تو بشبه الله كافرول مع محبت نبيس ركه ما".

پھران کے آ گے عیسیٰ (علان کے حالات بیش فرمائے کہ اللہ نے جس کام کاارادہ فرمایا اس کی ابتدا

ل (ب) مِن تَمْلِيْكَ الْمُلُوْكِ وَآمْرُ النَّبُوَّةِ بِجس كِمعَىٰ مِن نِيرَ جي مِن اختيار كئے بين اور (الف ج و) مِن بامو النبوة ہے جس کے معنی ''نبوت کے حکم ہے بادشا ہوں کو بادشاہ بنانا'' ہوں شے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احم محمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ نُرِيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيمٌ ﴾ بعض وَالله سَمِيْعُ عَلِيمٌ ﴾

'' بے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے انتخاب فرمالیا۔
(ان سے میری مراد) وہ اجزا (ہیں) جوایک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضا وُں اور دعاوُں سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب د کیھنے والا ہے''۔ اس کے بعد عمران کی ہیوی اور اس کے قول کا ذکر فرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاَةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾ ''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمران کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے یقیناً تیری نذر میں دے دیا اور آزاد کردیا''۔

یعنی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کہ اسے سے سی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔

﴿ فَتَقَبُّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسُ الذَّكُرُ كَالْاُنْفَى ﴾ بمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْاُنْفَى ﴾

'' پس مجھ سے (یہ نذر) قبول فرما بے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے پھر جب اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت یہ ہے کہ وہ) لڑکی (ہے) حالانکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب واُقف ہے اورلڑ کا کڑکی کی طرح نہیں'۔

ا مصنف علیہ الرحمہ نے اس مقام پر'لیس الذکو کالانشی''کومقولہ والدہ مریم علیہ اسلام خیال فرمایا ہے لیکن بلاغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدخیال ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو''لیس کالانشی کالذکر'' ہوتا جا ہے تھا۔ یعنی بیلڑ کی جو مجھے کی ہے یہ اس الزکے کی کتی کہ وہ مجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جھے کی ہے یہ اس لڑکے کی کتی کہ وہ مجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداوندی کا جزومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما تا ہے کہ جو کچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جو مرتبہ اس کے خیال میں اس لڑکے کا تھاوہ اس لڑکی کا سا نہیں اس کا مرتبہ مجد کی خدمت کرنے والا بہت سے مردوں سے بھی برتر واعلی ہے۔ (احمد محمودی)

یعنی اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور بطورنڈ رپیشکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيْدُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

''اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے تیجیلنے والی اولا دکومر دود شیطان ہے بس تیری ہی بناہ میں دیتی ہول''۔

الله تيارك وتعالى فرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے یروردگارنے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فر مالیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكُفَّلَهَا زَكُرِيًّا ﴾

''اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی نگرانی زکریانے کی''۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انتقال کے بعد۔

ابن بشام نے کہا کہ تحقّلَهَا کے معنی ضمّهَا کے بیں یعنی اے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن ایخی نے کہاغرض اس کڑی کا ذکر بیٹیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس کڑی کا حال اور ذکریا کا حال اور انہوں نے جود عاکی اور جو کچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کو یجی عنایت فر مائے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى فِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ التَّاكِمِينَ ﴾ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ اللہ نے مختبے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عور توں پر تجھ کوتر جے دی اے مریم اپنے پر دردگار کے لئے عبادت میں چپ جپاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)الله (تعالیٰ) فرما تاہے:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَّيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِمْ ﴾

'' یے غیب کی خبروں میں سے (ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوحی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا بعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلاَمُهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ ﴾

" جبکہ وہ این قلم ڈ ال رہے تھے کہ ان میں ہے کون مریم کی تکرانی کرے"۔

ابن بشام نے کہا کہ اَقُلَامُهُمْ کے معنی سَهَامُهُمْ کے بیں۔ بینی ان کے وہ تیر جن کے ذریعے انہوں نے مریم عیبہاالسلام کے متعلق قرنداندی کی۔ تو زکریا (مایسٹ) کا تیر نکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا میہ بات حسن بن الی الحسن نے کہی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ اس مقام پر (جس نگرانی کا ذکر ہے یہ) نگرانی جریخ راہب نے کی جوبی اسرائیل میں ہے ایک بڑھئی تھا۔ مریم علیباالسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا نکلا تھا اور وہ ی لے گیا اور ذکر یا (علیظ ) نے اس ہے پہلے ان کی نگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (علیظ ) ان کو (علیظ ) ان کو اس ہے پہلے ان کی نگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (علیظ ) ان کو اس نے پہلے ان کی نگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (علیظ ) ان کو اس نے پاس رکھنے ہے عاجز ہو گئے تو مریم (علیظ ) کے لئے قرعہ اندازی کی تئی کہ ان کی نگرانی ان میں سے کون کر ہے تو جریخ ہی نے ان کی نگرانی ان میں سے کون کر ہے تو جریخ ہی نے ان کی نگرانی کی بیان کی نگرانی کی ۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴾

''اور (اے نبی ) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

یعنی جب وہ اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ نہ تھا۔اللہ تعالیٰ آپ کوان مخفی با توں کی خبر و سے رہا ہے جن کاان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ سے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فر ماتے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾

" (وہ وقت یا دکرو) جب کہ فرشتوں نے کہا۔اے مریم"۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله تحقیے یقینا ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری دیتا ہے جواس کی جانب سے ہاس کا نام سے عیسیٰ ابن مریم ہے''۔

لینی ان کے (حقیقی) واقعات یہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴾

" دنیاوآ خرت میں وہ عزت وآ برووالے تھے"۔

لینی اللہ کے پاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

CATION SERVICE CATIONS

''اور وہ مقربین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور ادھیڑعمر میں ( نزول کے بعد بھی وہ باتیں کریں گے ) اور نیکون میں سے تھے''۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم نی اور بڑھا پے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجزاس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندوں کواپنی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِنَى وَكُنْ وَكُنْ وَكُمْ يَهْسَنِيْ بَشَرْ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ "مريم نے كہا اے ميرے پروردگار مير الزكا كيے ہوگا حالانكه مجھے كسى بشر نے جھوا (تك) نہيں ۔فرمایا یوں ہی (ہوگا) اللہ جو چاہتا ہے بیدا كردیتا ہے'۔

یعنی وہ جو چاہتا ہے بنادیتا ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کردیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا تَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ﴾

"جب اس نے کسی کام کا فیصلہ کر لیا تو اس کوصرف" مو" کہددیتا ہے"۔

وه جس چزکو چاہ اور جیسی جا ہے:

﴿ فَيْكُونَ ﴾ "تووه بموجاتى ہے"۔

اور جیسی وہ جا ہتا ہے و لیم ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیدائش) سے اس کا ارادہ کیا ہے فر مایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اسے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا نثر ف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجود تھی جوآپ کے پہلے مویٰ ( مُلائٹ ) کے وقت سے چلی آر ہی تھی۔

﴿ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ "اورانجيل كى بھى (تعليم دے گا)"۔

جوایک دوسری کتاب ہے اللہ عزوجل نے انہیں نئ عنایت فر مائی تھی اور ان لوگوں کے پاس بجز اس کی یاد کے اصل کتاب باتی نہ تھی اور و اور و ان کے (موئ کے ) بعد انبیا میں سے ہونے والے ہیں۔ \

﴿ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآنِيلَ آنِيْ قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں تمہارے پاس تبہارے رب کی جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں''۔

یعنی الیی نشانی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہماری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ أَيِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

'' بے شبہہ میں تمہارے لئے کیچڑ سے پرندوں کی شکل کی ہے شکل پیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَأَنْفُهُ فِيهِ فَيكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے''۔

اس الله کے حکم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پرور دگار ہے:

﴿ وَ أَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اُلاّ مُحمّه ما درزادا ندھے کو کہتے ہیں۔

رؤية بن العجاج نے كہاہے:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارْ تِدَادَ الْآكُمَهِ

میں نے ڈانٹا تو وہ مادرزاداند ھے کی طرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع محمد ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ هو جت کے معنی صبحت بالأسلجلبت عليه ہيں يعنی شير کے مقابل چيخااور

چنے بکار کی اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

﴿ وَ اُحْمِى الْمُوتِيٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ انْبِنْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ﴾

"اور بین اللّٰہ کے عکم سے مردوں کوزندہ کرتا ہوں اور تہمیں وہ چیزیں بتادیتا ہوں جوتم کھاتے ہو
اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شبہہ اس میں تہمارے لئے نشانی ہے۔ اس بات پر کہ
میں تہماری طرف اللّٰہ کی جانب ہے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ "الرَّتم ايماندارمو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس تو ریت کی تقید کتی کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے''۔

لعنی جو مجھے پہلے آ چکی ہے۔

﴿ وَلِا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں) تا کہ بعض ایسی چیزی تمہارے لئے جائز کردوں جوتم پرحرام کردی گئی تھیں''۔

یعنی بیہ بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کو چھوڑ دیا تھا اوراب تم پر سے بو جھ ہلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دوں کہ تہبیں اس میں سہولت ہوجائے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَ ٱطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ﴾

"اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگاری جانب سے نشانی کے کرآیا ہوں اس لئے اللہ ہے

ڈرواورمیری بات مانو۔ بے شک اللہ میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی'۔

لینی آپ (عیسیٰ علینے) کے متعلق لوگ جو کچھ کبہ رہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فرمانے اوراپنے پروردگار کی ججت ان لوگوں پر قائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

﴿ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٍ ﴾

'' تواسی کی عبادت کرو کہ بیسیدھی راہ ہے'۔

لعنی یمی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں نے تمہیں شوق دلایا اور یمی مدایت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنهِمُ الْكُفْرَ ﴾

'' پھر جب عیسیٰ نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اوراپی ذات پران کی دست درازی دیکھی''۔

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾

''(نقر) کہا (کلمة) اللہ (کی برتری) کے لئے۔میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حواریوں نے کہا اللہ کے (رسول اور اس کے کلمے کے) ہم مددگار ہیں ہم اللہ بیا ہمان لائے''۔

ان کا یہی تول ایسا تھا جس کے سبب ہے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ ہِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

"اور آپ گواہ رہے کہ ہم فر ماں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نتھیں جیسی باتیں ہے لوگ کرتے ہیں جو آپ ہے ججت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتُبِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار جو کچھتونے نازل فرمایا ہم اس پرایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اوراپنے رسول کے) گواہوں (کے دفتر) میں لکھ لئے'۔

لعنی ان کاایمان اوران کی با تیں الی تفیس **۔** 

پھر جب وہ لوگ آپ کے تا کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپنی جانب اٹھا لینے کا ذکر فر مایا۔ اور فر مایا:

﴿ وَ مَكُرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کے خلاف) خفیہ تدبیریں کیس اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کیس اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کیس اور اللہ تو خفیہ تدبیروں میں سب ہے بہتر ہے''۔

پھرانبیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اورفر مايا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

((وه وقت يا دکرو) جبکه الله نے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفراختيار کيا ہان (کی نا پاک صحبت)

جھرکوا بی جانب اٹھا لينے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفراختيار کيا ہان (کی نا پاک صحبت)

عے جھرکو پاک کردیے والا ہوں ۔ جبکہ ان لوگوں نے تیرے متعلق نا قابل ذکر ارا دے گئے۔
﴿ وَجَاعِلُ اللّٰذِيْنَ النَّبِعُوْكَ فَوْقَ الّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾

(وجن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر قیامت تک برتری دیے والا ہوں جنہوں نے کفرکیا ''۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کداپنا یہ قول بیان فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ﴾

''(اے محمہ) یہ وہ آپتیں اور حکمت والی تقییحت ہے جوہم تجھے پڑھ کرساتے ہیں''۔

یعنی تیسیٰ اور ان کے حالات میں جواختلافات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں یہ وہ قطعی اور فیصلہ کن

حق بات ہے جس میں ذرا بھی باطل کا لگاؤ نہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمُثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیْکُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ ﴾

"(س) کے میسیٰ کی مثال اللہ کے باس آ دم کی مثال کی ہے کہا ہے مٹی سے بیدا کیااس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ بیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ تی بات تیرے بروردگار کی جانب کی ہے '۔

یعن عیسیٰ (علافظ ) کے متعلق جو تجھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾

''اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں سے تو نہ ہو''۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ عیسی بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کوائ قدرت سے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح گوشت۔ خون۔ بال اور چبرے کے بوست سے مرکب تھے۔ اس لئے عیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

"اس لئے تیرے پاس اس علم کے آنے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے ججت کریں'۔

لیعنی اس کے بعد کہ میں نے بچھ سے اس کی خبر بیان کر دی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَتُلُ تَعَالُوا نَدْءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتُخْعَلُ لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾

'' تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عور توں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلاکیں اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللہ کی پھٹاکار (کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے ہیں۔ نبی قیس بن تغلبہ کا عشی کہتا ہے۔

لَا تَقْعُدُنَ وَقَدُ اكَّلْتَهَا حَطَبًا تَعُوْدُ مِنْ شَرِّهَا يَوْمًا وَتَبْتَهِل جب تو نے اے (جنگ کو) ایندھن ہے بھڑ کا دیا ہے تو کسی روز بھی اس کی برائی ہے بناہ ما نگتا اورلعنت کرتا نہ بیٹھارہ۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع لیعنی آ ہوزاری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل اللّٰهُ فلانا' ای لَعَنهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة يرت ابن بشام الله هدوم

اللّٰہ کے معنی لعنہ اللّٰہ کے میں اور نبتھل کے معنی کوشش سے دعا کرنے کے بھی ہیں۔ ابن ایخق نے کہاان ھذا۔ بے شک ہیں۔ یعنی پیزبر جو میں نیسیٰ کے متعلق لا یا ہواں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

" يقيناً يهي حقيقي بيان ہے "-

لعن علیالی سے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

''اورالله كے سواكوئي معبود نبيس ہے اور بے شبہہ اللہ غالب اور بڑى رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمَ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

'' پھراگرانہوں نے روگر دانی کی تو بے شبہہ اللہ فسادیوں کوخوب جانبے والا ہے''۔

﴿ قُلْ یَا آهْلَ الْکِتَابِ تَعَالُوْ اللّٰی کَلِمَةِ سُوّاً عِیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ اللّٰهِ نَوْلُوا اللّٰهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَیْنًا وَلاَ یَتَخِذَ بَغُضُنَا بَغْضًا اَدْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللّٰهَدُوْ ابْنَا مُسْلِمُوْنَ ﴾ ثَیْنًا وَلاَ یَتَخِذَ بَغُضًا اَدْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللّٰهَدُوْ ابْنَا مُسْلِمُوْنَ ﴾ ثم نا الله کتاب آواس بات کی طرف جوہم میں اور تم میں راست (اور مسلم) ہے کہ ہم اللّٰه کے سواکسی کی پرستش نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک کریں اور الله کوچھوڑ کرہم میں ہے بعض بعض کورب نہ بنالیس ۔ پھراگر انہوں نے روگر دانی کی تو تم (لوگ ان ہے) کہو میں ہے بعض بعض کورب نہ بنالیس ۔ پھراگر انہوں نے روگر دانی کی تو تم (لوگ ان ہے) کہو کہ (ویکھو) گواہ رہو کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں ۔ پس آپ نے انہیں ایک انصاف کی بات کی جانب وعوت وی اور انہیں لا جواب کر دیا'۔

اور جب رسول الله کی بینی الله کی طرف سے پینجر آئی اور آپ کے اور ان کے درمیانی جھڑ ۔

کا فیصلہ پہنچ گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر دید ہی کرتے رہے تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے انہیں مبابلے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے محمد! ہمیں اپ اس معاطے میں غور کرنے دیجئے کہ ہمیں آپ نے جودعوت دی ہاس میں ہم جو پچھ کرنا چاہیں اس اراد ہے ہم پھر آئیں گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے والی ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد اور تہمیں اپنے دوست کے اس فیصلے کی بھی خربی جے ہوا بی ہے اور تہمیں اپنے دوست کے اس فیصلے کی بھی خربی جی ہوا بی ہے اور تہمیں اپنے دوست کے اس فیصلے کی بھی جربی چی ہوا ور آپ ہوں ہوں ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مبابلہ نہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بڑا بوڑھا باتی رہا ہوا ور کم عمر پھلے پھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مبابلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیڑ

دی جا نیس گی اورا گرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو بچھ کہددیا ہے اس پر (ہم ) جھے رہنا چاہتے ہوتو اس شخص سے ہم صلح کرلواورا پنے شہروں کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول القد فل شیر نے پاس آئے اور کہاا ہے محد! ہمیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ ہے مبابلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جا نمیں اور اپنے دین پر رہیں ۔ لیکن آپ اپنے اصحاب میں کسی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے لئے پیند فرمانیں ہمارے ساتھ بھیجے دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے ورمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول اللہ مخالف کے فرمایا:

مارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول اللہ مخالف کے فرمایا:

'' تم اوگشام میں میرے پاس آؤ میں ایک قوی امانت دار کوتمہارے ساتھ بھیجے دوں گا''۔
راوی نے کہا کہ نمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش مجھے اس دن تھی و لیے امارت کی خواہش مجھے اس دن تھی و لیے امارت کی خواہش مجھے کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤں ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول التد مل تی تا ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے سیدھی جانب اور بائیں جانب ملاحظہ فر مایا تو میں او نچا ہو کر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ مجھے ملاحظہ فر مالیں اور آپ بی نظر سے تلاش فر مائے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابو عبیدہ بن الجراح پر گئی تو انہیں طلب فرما کے ان سے ( یہ ) فرمایا:

أُخْرُ جُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ.

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤاوران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔ عمر نے کہاغرض ان صفات کو ابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔



ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن عمر بن قیادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من النجاز کہ یہ یہ بنتا کہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ عن اللہ بن اللہ بن اللہ بن العوف کی مناخ بنے اللہ بن العوف کی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و بھی شاخ بنی الحبلی میں سے تھا اس کی قوم کے دوآ دمی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و خزرج کی جماعتوں میں سے کسی فرد پر بھی بھی یہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہوئیں نداس شخص سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سے تھا جو اپنی قوم اوس میں سربر آ وردہ ومطاع تھا جس کا نام ابو عامر عبد عمر وصفی بن

النعمان تھا جو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہی شخص حظلة الغسیل کا باپ تھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں عنسل دیا اور ابوعا مرنے زمانہ جا ملیت ہی میں رہبانیت اختیار کرلی تھی موٹے کیڑے پہنا

کرتا اور را ہب کہایا تا تھا۔غرض بید دونوں اپنی برتری ہے محروم ہو گئے اور اسلام ہے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منگوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنا کر اپنا حاکم بنا کیس کین جب ان کی بیدحالت تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب دیکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور سی بات کوئییں مانتی تو خود بھی ناچارا سلام میں داخل ہو گیا لیکن نفاق اور کینے پر جمار با۔ اور ابوعام نے تو کفر کے سواکوئی بات (بی) نہ مانی اور جب اس کی قوم اسلام پر شفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہوگیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ من پیٹی کی اختیار کر رکھی تھی جیسا کہ مجھ سے محمد بن ابی امامہ نے خطلہ بن ابی عامر کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سنائی۔ رسول اللہ من گیٹی نے فر مایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِق.

''(اس کو)راہب(اللہ ہے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق (نا فرمان) کہؤ'۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن الی الحکم نے جنہوں نے صحبت (نبوی ہے کی عزت) پائی تھی اور (احادیث) سن تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ من تاثیر نی کہ یہ نیٹر یف لائے تو ابوعا مرمکہ کی جانب نکل جانے ہے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔ اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

جِنْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

'' میں ابراہیم کا یکسوئی والا دین لایا ہوں''۔

اس نے کہا میں تو اس دین پر ہوں۔رسول الله مَثَالِثَيْرَةِ مِنْ فرمایا:

أنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''تواس دین پرنہیں ہے'۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں لیکن اے محمد تم نے صنیفیت میں ایسی باتیں واخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلِكِنَّنِي جِنْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

سرت این بشام ده دوم می کی دوروم

'' میں نے ایسانہیں کیا بلکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حالت میں لایا ہوں''۔

اس نے کہا کہ القد جھوٹے کو وطن سے نکالے۔مسافرت اور تنہائی میں موت دے۔ اور وہ ان الفاظ ت رسول التد فل في المعن كرر ما تها كرتم اى حالت سے آئے ہو۔ رسول التد من في الله عن كرر ما تا:

آجَلْ فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

" ان ( ہاں )! جس نے جھوٹ کہا ہواللہ اس سے ایسا ہی برتا ؤ کر ہے۔

غرض اس کا نتیجہ بیے ہوا کہ اس دشمن خدا ہی کی بیہ حالت ہوئی کہ وہ نکل کر مکہ کی جانب حیلا گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا ئف کی طرف چل دیا اور جب طا نف والوں نے اسلام اختیار کرلیا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا۔اور اس کے ساتھ علقمہ بن علایثہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلا ب اور کنانه بن عبدیا لیل بن عمر و بن عمیر اتقفی مجھی نکل گئے تھے جب وہ مراتو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگوں کے دارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخر اس نے کنانہ بن عبدیالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارث کھہریا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعام کے اس رویے کے متعلق کہا ہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْثٍ كَسَعْيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرِو اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا موں کی كوششول سے اللہ اپنی بناہ میں رکھے۔

فَإِمَّا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدُ مَا بِعْتَ إِيْمَانًا بِكُفُو پھرا گرتو یہ کہے کہ مجھے تو برتری حاصل ہے اور میں نخلتان کا ما لک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی چے ڈالا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'فاما قلت لی شرف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ا بن ایخق نے کہالیکن عبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتر ی پر قائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ہا بیہاں تک که اسلام اس برغالب آگیا تو مجبور أو ه اسلام میں داخل ہوگیا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے رسول اللَّه مَا كُلْتُنْ اللَّم پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراور ایک فد کی جا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی چھال کی رہی کی لگام تھی۔رسول اللّٰمَالْ اَنْتَالْ اَللّٰمَالِ اَنْتَالِمُ عَلَ

بٹھالیااور سعد بن عبادہ سنی این کی بیاری میں (ان کی) مزاج پری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے ) کہا کہ آ پ عبداللہ بن الی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کانام ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بیٹے ہوئے تھے اور جب رسول اللہ کا پیٹے آپ کو ملاحظ فر مایا تو اس کے پاس سے (یونہی) گر رجانا آپ کونا مناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا۔ تھوڑی دیر بیٹے گئے اور آپ نے قر آن (مجید) کی تلاوت فر مائی اور اللہ (تعالیٰ) کی جانب وعوت دی اللہ کے تھوٹی کی ہے تھوٹی کی ۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھا کوئی بات نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ مکا پیٹے گئے گئے قر کہا کہا ہے تھے تھیں ان باتوں علی بہتر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر بید باتیں تھی ہیں تو اپنے گھر میں بیٹے اور جو تھی تیری ان باتوں (کو سننے) کے سے بہتر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر بید باتیں تیل کی ہیں تو آ کے اس کوان باتوں سے تعلیف نہ دے اور اس کی محل میں ایس بی بیتی بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کوان باتوں سے تعلیف نہ دے اور اس کی مسلمان بھی بیٹے ہوئے تھے کہا آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلموں۔ ہمارے اصاطوں اور ہمارے گھروں میں ایس بی بیتی ہیں ہو بخد انہمیں بے انتہا پہند ہیں اور بیوہ باتیں ہیں جو بخد انہمیں بے انتہا پہند ہیں اور بیوہ باتیں ہیں جو بو ایس کی باتب رہنمائی کی ۔ آ خرعبداللہ بن ابی نے جب اپنی قوم کی ہملی ڈھلی والف وی کھی تو کہا۔

مَتَى مَايَكُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَدِلُّ وَيَصْرَعْكَ الَّذِيْنَ تُصَارِعُ مَتَى مَايَكُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَذِلْ وَيَصْرَعْكَ الَّذِيْنَ تُصَارِعُ جب تيرا دوست تيرا مخالف موجائة وتو بميشه ذليل موتار ہے گا اور جن سے تو ہشت مشت كرتا رہتا ہوہ مُخِفْے بچھاڑ دیں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِمِ وَإِنْ جُذَّ يَوْمًا دِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ کیابازا پے بازونہ ہونے پر بھی بلند ہوسکتا ہے اور اگر بھی اس کے پراکھیڑوئے جائیں تووہ گر پڑے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق کے سوا دوسری بیت کی روایت دوسروں سے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی تی آئے گھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن ابی نے کہی تھیں سعد نے کہا یارسول الله میں آپ کے چیرہ مبارک میں کچھ (تغیر) و کھے رہا ہوں۔ گویا آپ نے الی بات اعت فر مانی کے جہرہ کو آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاع کے جہرہ کو آپ ناپند فر مات میں۔ آپ نے فر مایا ''اباں۔ پھر آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاع وی جو ابن ابی نے کہی تھے کہا یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی فر مایئے کیونکہ واللہ! اللہ آپ وی ہمارے پاس ایسے وقت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کر رہے تھے کہا ہے تات پہنا کیں۔ اس کے واللہ وہ یہ جھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

# رسول الله منافظة كيار صحابيون كابيان

ابن اتحق نے کہا کہ ججھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ نے عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی (بی ) مائشہ کی (بی ) کہ اللہ وضین نے ) کہا کہ جب رسول اللہ سی تی ہے تشریف لائے کہ مدینہ اللہ کی سرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بخار میں مبتایا تھا پس آ ب کے اسحاب بھی و بائی بخار کی با اور و بامیں مبتایا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی منافی آئے اوس با سے محفوظ رکھا۔ آ ب کے اسحاب بھی و بائی بخار کی با اور و بامیں مبتایا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی منافی آئے اور میں مبتایا کے اسکا بی گھر میں مبتایا کے بیارہ و کے سی مبتایا کے اور میں و بایل ابو بکر ہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مبتایا کے بخار ہوئے ۔ میں ان کی عیادت کو گئی ۔ اور میں واقعہ ہمار بیر دے کے حکم سے پہلے کا تھا۔ تو دیکھا کہ ان اور نہیں جانتا تھا میں ابو بکر کے کہاں ان کی عیادت کو کس حالت میں یاتے ہیں تو کہا۔

(ام المومنین نے) کہا کہ میں نے کہا واللہ بابا جان کواس کا ہوش نہیں ہے جووہ کہہ رہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

لَقَدُ وَجَدُنُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهٖ إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهٖ كُلُّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهٖ كُلُّ الْمِرِي مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهٖ كَالتَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهٖ مُخَاهِدٌ بِطَوْقِهٖ كَالتَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهٖ مِلْ كُلُّ اللهِ عَلَى مُوت تواس كاوير سے (يعن میں فی موت تواس کے اوپر سے (یعن آسانی ضروری اسباب سے ) ہوا کرتی ہے۔ (وہ اس طرح کے خطروں میں مبتلا ہو کر بہاورانہ موت نہیں مراکرتا)۔ برخفص ابنی قوت کے مطابق کوشش کرتا ہے جس طرح بیل اپنے چمڑے کو

ا ہے ہی سینگول سے گرم کیا کرتا ہے۔ ( نیعنی رگڑ اکرتا ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ طوف قلہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المومنین نے) کہا کہ واللہ عامر جو کچھ کہدر ہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مدنے) کہا کہ بال کی بیحالت تھی کہ جب ان کا بخارا تر جاتا گھر کے سحن میں لیٹ جائے اور بلند آ واز ہے (بیہ) کہتے۔

الا لیٹ شعوی ہل آبینت گیلہ بینت کی گئے گئے و تحویلی افہ جو گئے ہیں ہوگئی راحت مقام فی (حوالی مکہ) میں بھی اس طرت بسر کرسکوں گا کہ میر ہے کہ داؤخر وجلیل نامی ہوئیاں ہوں۔

وَهَلُ آرِدَنُ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونَ لِنَيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ اوركيا مِي اللهُ ا

''یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے بیندیدہ بنایا تھا بلکہاس ہے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداورصاع (اناج کے بیانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی و باکو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اورمہیعہ جمفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیروایت بیان کی کہ رسول اللہ منی فیڈ اور آپ کے اسحاب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا۔ بخار آگھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری سے تنگ آگے لیکن اللہ نے اپنے نبی من فیڈ کر بی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کیکن اللہ نے اپنے نبی من فیڈ کر بی کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:
اِعْلَمُوْ اَنَ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

" تم یہ بات جان لوکہ بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز کی آ دھی ہوتی ہے"۔

سیرت ابن بشام ای دهدوم

راوی نے کہاتو باوجود کمزوری اور بیاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے کی تکلیف بھی برداشت کرنے لگے۔

ا بن التحقّ نے کہا کہ اس کے بعد رسول التدمنگانتیز آم نے اپنی جنگ کے لئے تیاری فر مائی اور اللہ نے اپنے وتمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس پاس کے مشرکوں سے جنگ کرنے کا تھم فر مایا تھا۔اس کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں کے تیرہ سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔

تاريج بجرت

ندکور ہ ا سنا د سے عبد الملک بن ہشام سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن ایخق المطلبی کی روایت سنائی ۔انہوں نے کہا کہ رسول الله منزلینی نیم سے دن اس وقت جب آ فآ ب سخت ہو چکا تھا اور سریر آنے کے قریب تھا' رہے الاول کے مہینے کی بارہ راتیں گز رچکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہاہےوہ یمی تاریخ ہے۔

ا بن التحق نے کہا کہ رسول الله منی فیزام اس وقت ترین سال کے تھے اور پیروا قعد آپ کی بعثت ہے تیرا سال کے بعد ہوااور آپ رہے الاول کے باقی دن اور ماہ رہیج الآخر اور دونوں جمادی ( جمادی الاولیٰ جمادی الآخره) رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده اور ذوالحجه (تک) اقامت فرمار ہے۔اس حج میں مشرکین ہی کا انتظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری ہے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آ پغز وات کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (پیوہ ہے) جوابن ہشام

غ وه ودان

آ یے کے غزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن استخل نے کہا یہاں تک کہ آپ و دان تک پہنچے۔غزوۃ الا بواء بھی یہی ہے۔اور آپ کاارادہ قریش اور بی ضمرة بن بکر بن عبدمناة بن کنانه کا تھا تو اس میں بنوضمرة نے آپ سے سلح کر لی اوران میں ہے جس نے ان کےخلاف آیے ہے سکے کی وہ فخشی بن عمر والضمری تھا اور وہ اپنے اس زیانے میں ان لوگوں کا سر دارتھا۔ پھر رسول التدمنی تیم واپس مدینه تشریف لائے اور کسی ہے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی دن اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فر مار ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیآپ کا پہلاغز وہ (ہے)۔

### عبيده بن الحارث كاسربير

اور بدیبهلا پرچم تھا جورسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے باندھا۔

ابن ایملی نے کہا کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی کے مدینہ میں قیام فرمانے کے اس زمانے میں مبیدۃ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کوساٹھ یا اس سواروں کے ساتھ جومہا جرین بتھے اور انصار میں ہے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ چلتے حجاز کے ایک چیٹھے کے پاس پہنچے جوالمرہ نامی ٹیلے کے پنچے واقع تھاوہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارا اور یہ یہلا تیر تھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے ہے ہٹ گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پاس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس سے بن زہرہ کے حلیف منتبہ بن مشرکیین کے پاس ہے جن زہرہ کے حلیف منتبہ بن غزوان بن عبدمناف کے حلیف منتبہ بن غزوان بن جابرالمازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بید دونوں مسلمان تھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔اوران لوگوں کا مردار عکر مدابن الی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن ابی عمر و بن العلاء نے ابی عمر والمدنی کی (یہ)روایت سنائی کہ ان برمکرز بن حفص بن الاخیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علاء شعر نے ابو برکی جانب اس تصید ہے کی نسبت ہے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلملی بالبطاح الدّمائیث آدِفْت وَامْدٍ فِی الْعَشِیْرَةِ حَادِثِ
کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے رونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑگئی۔

تری مِنْ لُوی فُرْقَةً لَا يَصُدُّهَا عَنِ الْكُفْرِ تَذْكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ بَيْرِي مِنْ لُوی مِنْ لُوی مِن تُولِي الله مِن الله م

رَسُولٌ اتَّاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ اللَّهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ اللهِ وَسَوْلًا اللَّهِ مِنْ (زياده دن) رہے اس كو چنالا يا اور كہا كه تو ہم ميں (زياده دن) رہے

1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 17

والانہیں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آدُبَرُوْا وَهَرُّوْا هَرِيْرَ الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آدُبَرُوْا وَهَ يَجِي مِثُ كَ اور مجبور بوكر بلول ميل چينے جب مے انبیل حق كى جانب دعوت دى تو وہ پچھے ہٹ گئے اور مجبور بوكر بلول ميل چينے والوں اور بانية (بوئ ) زبان نكالنے والوں كى طرح آوازيں نكالنے لگے۔

وَكُمْ فَلَدُ مَتَنْنَافِیْهِمُ بِقَرَابَةٍ وَتَرْكُ التَّقَى شَنَیْ لَهُمْ غَیْرُ كَارِثِ اور بَمِیزگاری کا چھوڑ دینا توان کے اور ہم نے قرابت کے سبب سے ان سے بار ہا صلدرم کیا اور بر ہیزگاری کا چھوڑ دینا توان کے لئے ایسی چیز ہے جس کا کوئی غم ہی نہیں۔

فَإِنْ يَوْجِعُوْا عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَائِثِ فَإِنْ يَوْجِعُوْا عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلْ مِثْلَ الْحَبَائِثِ لِيَ الروه الله كَالِ الله عَلَى الله عَل

فَانُ يَوْ كَبُوْا طُغْيَانَهُمْ وَضَلَالَهُمْ فَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَا مِنْ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَا اللهِ عَنْهُمُ مِلَا اللهِ عَنْهُمُ مِلَا اللهِ عَنْهُمُ وَصَلَالَهُمْ فَيَالِمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ مِلَا اللهِ عَنْهُمُ مِلَا اللهِ عَنْهُمُ مِلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ مِلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَنَحْنُ الْنَاسُ مِنْ ذُوابَةِ غَالِبِ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ الرَّهِم تَوْبَى غَالَبِ مِينَ حُولَ عَلَيْ اللَّا الْعِزُ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ الرَّهِم تَوْبَى غَالَبِ مِينَ عَالَبِ مِينَ عَالَبِ مِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى عَلَيْ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ

فَاُولِی بِرَبِ الرَّاقِصَاتِ عَشِیَّةً حَرَاجِیْجُ تُحُدی فِی السَّرِیْحِ الرَّنَائِثِ الرَّافِی السَّرِیْحِ الرَّنَائِثِ الرَّنَائِثِ عَشِیَّةً الرَّنَائِقِ کے دوتت پویہ چال چلنے والی دراز قد اونٹیوں کے پروردگار کی قشم کھا تا ہوں جو بوسیدہ چڑوں کے موزے پہنے ہوئے ہائکی جاتی ہیں۔

لَئِنْ لَكُمْ يُفِيْقُواْ عَاجِلاً مِنْ ضَلَالِهِمْ وَلَسْتُ إِذَا آلَيْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّوه جلدا فِي مُرابى سے بوش مِن نه آئيں۔ اور میں نے جب کی بات پرتم کھائی ہے تو (بھی ایسی) قتم کومیں نے نہیں تو ڑا۔

سیرت ابن بشام چه دوم

لَتَبْتَدَرْنَهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تُحَرِّمُ اَطُهَارَ النِسَاءِ الطَّوَامِثِ تو بہت جلدان پر حقیقی طور پر ایک ایساحملہ ہو گا جو جوان عور توں کے پاکی کے دنوں کو ( مردوں کی ہم بستری سے )محروم کردے گا۔

تُغَادِرُ قَتْلَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَافَ آبُنِ حَارِثٍ (وہ حملہ )مقتولوں کوالیں حالت میں کردیے گا کہان کے گردیر ندوں کی تکڑیوں کی مکڑیاں اٹھٹی ہوں گی اوروہ ابن حارث کی طرح کا فروں پررحم نہیں کریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِي سَهُم لَدَيْكَ رِسَالَةً وَكُلّ كَفُوْرٍ يَبْتَغِي الشَّرَّ بَاحِثِ (اے مخاطب) یہ جو تیرے پاس بیام ہے یہ بنی مہم اور ہراس نا قدر دان کو پہنچا دے جوفساد کی خواہش میں جنتجو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُوا عِرْضِيْ عَلَى سُوءِ رَأْيِكُمْ فَإِنِّي مِنْ أَعْرَاضِكُمْ غَيْرُ شَاعِثِ اگرتم اپنی بے عقلی کے سبب سے میری آبروریزی جاہتے ہوتو میں تمہاری آبرووں پرخاک ڈلنا تہیں جا ہتا۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسہمی نے دیا اور کہا۔

اَمِنْ رَسْمِ دَارٍ اَقْفَرْت بِالْعَثَاعِثِ بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لَابِثِ کیااس گھر کے گھنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیلوں نے بنجر بنادیا ہے توالی آئکھ سے رور ہاہے جس کے انسو تھتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهُرُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عاتبات میں سے (بی بھی ایک بات ہے) حالانکہ زمانے کی سب باتیں اچھے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یانئ۔

لِجَيْشِ آتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةً يُدْعِى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عجائبات زمانے میں ہے ہے) وہ لشکر جو ہمارے (مقابلے کے) لئے آیا ہے۔ کثیر التعداد ہاوراس کی قیادت عبیدہ کررہاہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکاراجا تا ہے۔ لِنَتُوكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفًا مَوَارِيْتُ مُوْرُونٍ كَرِيْمٍ لِوَارِثٍ تا کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔ فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْنَةٍ وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ بِسُمْرِ وَلَا يَنْ وَلَ ) اور تيمون بال والے شريف مُورُ ول ك بُير جب جم نے ان سے مُدم ول رو بن فیزول) اور تیمون بال والے شریف مُورُ ول ك فر ساتھ جو گردو فرار میں بانیت ہوئے (دوڑنے والے) منظے مقابلہ كیا۔

وَ بِيْضٍ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بِآيْدِی كُمَاةٍ كَاللَّيُوْثِ الْعَوَائِثِ الْعَوَائِقِ الْعَلَى الْعَوَائِثِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَوَائِثِ الْعَوَائِثِ الْعَوَائِقِ الْعَلَى الْعَوَائِثِ الْعَوَائِثِ الْعَوَائِثِ اللَّهُ الْعُوارُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلِي اللللْلِلْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلِلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِيْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

تُقِيْمُ بِهَا اِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَايِلاً وَنَشْقِى الذُّحُولَ عَاجِلاً غَيْرَ لَابِثٍ بَمَان (مَدُوره چيزوں) ئوريع تَكبر ئے تردن ميزهي ركھنے والوں ئير ھے بن توسيدها كرد ہے ہيں اور بغير مہلت ك (جذبة ) انقام كوفوري تسلي ديتے ہيں۔

فَكُفُّوْا عَلَى خَوْفٍ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ اَعْجَبَهُمْ اَمْوٌ لَهُمْ اَمُوْ رَائِثِ لِيَ مَعُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَوْ اَنَهُمْ لَمْ يَفُعَلُوْ ا نَاحَ يِنْسُوَةٌ اَيَامِٰى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءَ وَطَامِثِ اوراً روو (دریا) نه کرت (اور جمارے مقابلے میں آجات) تو ان کی بیوہ عورتیں حیف کے دنوں اور حمل کے ابتدائی زمانے میں بھی روتی رہتیں۔

وَقَدُ غُوْدِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِي بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور (ان کے) مقتول اس حالت میں پڑے رہتے کہ ان کے حالات کی تلاش وجنبو کرنے والا اور جنبو نہ کرنے والا اور جنبو کہ مقتل خبر دے سکتے۔

فَابُلِغُ اللَّهُ اللَّهُ لَدَيْكَ رِسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَنْ أَعْرَاضِ فِهُو بِمَاكِثِ فَابُلِغُ اللَّهُ عَن أَعْرَاضِ فِهُو بِمَاكِثِ بَنَ (اَ عَنَاطِب) يه تيرے پاس جوايک پيام ہے يه ابو بمرکو پہنچادے که بنی فہرکی عزت و آبرو ہے توریخ والانہیں۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِي يَمِينُ غَلِيْظُةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً غَيْرَ حَانِثِ اور جب بَسَى ميرى كوئى تخت تتم اوراليى تتم جس كومين تو رُنْ والانبين واجب العمل موجاتى ہے توايک ئى جنگ چھيڑويتى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت جھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعر اس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلام نبيس مانية \_

ا بن انتخل نے کہا کہ بعضوں کے ذکر مرنے ہے معلوم جوا ہے کہ سعد بن ابی و قاص نے اس تیم اندازی کے متعلق کہا ہے۔

ینکتی الْمُوْمِنُوْنَ بِهِ وَ یُخُوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ اینکتی الْمُوْمِنُوْنَ بِهِ وَ یُخُوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ ای وین کے ذریعے ہے ایمانداروں کو بجات ملے گی اور کا فرای کے سبب ہے مہلت ہے رہنے کے مقام میں رسوا ہوں گے۔

فَمَهُلَا قَدْ غَوَيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ لِيَ الْمَنْ جَهُلِ لِيَ ال پس اے جابل ۔ اے گراہ قبیلے! تجھ پرافسوں ہے تو تو گراہ ہو چکا ہے اس لئے مجھ پرعیب نہ لگا ذرا تو کھم (اورد کھے کہ تیراانجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھے جوخبر بہنچی ہے اس کے لحاظ سے عبیدہ کا پرچم پبلا پر جم تھا جس کورسول التد منافقیظ نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے باندھا۔

اور بعض علاء کادعویٰ ہے کہ رسول اللہ منی نیز مجنب غزوۃ الا بواء ہے تشریف لائے تواپنے مدینہ بہنچنے ہے مجھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمزه بني المؤند كاسريي

اورآ پ کی ای تشریف فر مائی کے زمانے میں حمزہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کو ضلعکہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہا جرسواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل ین ہشام سے اس ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسواروں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجبنی ان لوگوں کے ورمیان حائل ہو گیا اور پیخفس دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ پیلوگ ایک دوہرے کے مقالبے ہے لوٹ گئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہوئی ۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر چم پہلا پر چم تھا جسے رسول التد منافیز فلم نے مسلمانوں میں ہے کئے باندھااوراس کی وجہ رہے کہان کا بھیجنا اور نبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔اوران لوگوں نے بیدوعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کیے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر جم پہلا پر چم ہے جسے رسول الله من تیز الم نے باندھا۔ پس اگر حمز ونے ابیا کہا ہے تو مشیت البی ہے انہوں نے سیج ہی کہا (ہوگا) کیونکہ وہ سیج کے سواد وسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔لیکن ہم نے جوابے پاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جھنڈا عبیدہ بن الحارث کے لئے باندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو پچھے کہا ہے وہ سے ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر حمزہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ اَلَا يَا لِقُوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْجَهْلِ وَلِلتَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردا نہ عقل ورائے کی کوتا ہی پر تہجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأُ لَهُمْ حُرُّمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا آهُلِ جِرا گاہ جن کے جھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا یسے لوگوں کاظلم ڈھاناکیسی اہتمیے کی بات ہے۔ كَانَا تَبُلْنَا هُمْ وَلَا تَبْلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرُ آمُر بِالْعَفَافِ وَبِالْعَدُلِ

ا اس مقام پراصل میں 'فقد صدق اِنشاء الله'' ہے سیند ماضی کے ساتھ ان شاء الله کی شرط کے دوسر ہے من میری سمجھ میں نہیں آئے (احم محمودی)۔ ع (الف) میں بالعقاب ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہون سم کے انہیں سزا ہے ذراتے اورانساف کا تھم کرتے ہیں۔ (احم محمودی)

يرت ابن بثام ك هددوم

گو یا ہم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ حالا نکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہنیں بجز اس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَآمْرٍ بِاسْلَامٍ فَلَا يَقْبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزْل اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کووہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کاان کے پاس یاوہ گوئی کا سا ورجه ہے۔

فَمَا بَرَحُوا حَتَّى ابْتَدَرْتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا ابْتَعْلَى رَاحَةَ الْفَضْل یس انہوں نے اپنی حالت نبیں بدلی یہاں تک کہ وہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی ہے ان پر چھایا مارا۔

بِآمْرِ رَسُولُ اللَّهِ آوَّلُ خَافِقِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنُ لَاحَ مِنْ قَبْلِي وہ ایسی چیز بھی کہ اللہ کا رسول اس کا پہلا پر جم کشا تھا ایسا پر جم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظا ہرہیں ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَدَيْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ إِلَّهٍ عَزِيْزٍ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعُل وہ پر چم ایسا تھا کہ اس عزت و شان والے معبود کی مدد اس کے ساتھے تھی جس کا ہر کام بہترین

عَشِيَّةَ سَارُوْا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغُلِي جس شام کو وہ لشکر جمع کر رہے تھے حالت پتھی کہ ہم میں ہے ہرایک کی دیکیں اپنے مقابل والے یرغصے سے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَرَاءَ يُنَا آنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلْنَا مَدَى عَرض النَّبْل پھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے اورسواریوں کے یاؤں باندھ دیئے اور ہم نے بھی تیرکی رسائی کے فاصلے سے (اپنے سواریوں کے) یاؤں بانده ديئ

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ اللَّهِ للهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلَّا الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْل پھر ہم نے ان ہے کہا ہاری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گمرا ہی کے سوااور کسی ے نیں ۔

فَثَارَ ٱبُوْجَهُلِ هُنَالِكَ بَاغِيًا فَخَابَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ آبِي جَهْل

يرت اين برا من دهدووي

پھرتو ابوجہبل بغاوت کے جوش میں انھے کھڑ اہوااور (اینے ارادے میں)محروم ربا (جو کرنا جا ہتا تھانہ کرسکا) اور اللہ (تعالیٰ) نے ابوجبل کی جالبازی روکروی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَائِتَانِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضْلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُوِّي لَا تُطِيْعُوا غُوَاتَكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ توا۔ بن لو گی اینے گراہوں کی بات نہ مانواورا سلام جوا یک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَاتِنْي آخَافُ أَنْ يُصِيْبَ عَلَيْكُم عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالثُّكُلِ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہتم برعذا ب کی بارش ہواوراس وفت تم پیچتا وَاورواو پلا کرو۔

توابوجہل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاغِبِيْنَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْل غصے اور جبالت کے اسباب پر اور مخالفت میں اور غلط باتوں کے متعلق چیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَجَـدُنَا جَـدُوْدَنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالسُّوْدَدِ الْجَزْل اور جس ڈکر پر ہم نے اپنے اعلی کر دار والے اور بڑی سر داری والے باب دا داکو پایا اس روش کو حیموڑنے والول پراہمبا ہوتا ہے۔

اتَّوْنَا بِإِفْكِ كَيْ يُضِلُّوا عُقُولْنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا ئیں لیکن ان کی من محرت بات عقل مندكي عقل كونبيس به الكتي -

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قَوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْجَهْل تو ہم نے ان ہے کہاا ہے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالنَّكُلِ پھرا گرتم نے ایسا کیا تورونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے بیاروں سے جدائی پکاریں گی۔ وَإِنْ تَرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَيِّكُمْ آهْلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَصْلِ اور جو پچھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤتو ہم تمہارے پچیرے بھائی اور تمایت کرنے

والے اور فضیلت والے ہیں۔

فَقَالُوْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ وَجَدُنَا مُحَمَّدًا وَضَى لِذَوِى الْآخُلامِ مِنَّا وَذِي فَضَلِ الوَّالَ اللهُ الل

فَلَمَّا أَبُوْا إِلَّا الْمُحِلَافَ وَ زَيَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْرِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ فَلَمَّا أَبُوْا اللَّمُوْرِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ فَيَر جَب ان لوگوں نے مُخالفت کے سوااور کوئی بات نہ مانی اور چند باتوں کے مجموعے کو برے کام (یعنی لا ائی جَمَّوے) سے زینت دی۔

تَكَمَّمُتُهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ بِغَارَةٍ لِلْآتُرُكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أَصْلِ مِن مِنْ مَنْ اللَّ مِن نَهُ ان يردوساطول مع ملد كرنے كا قصد كرليا تھا تا كه انبيل ايسے چودے كى طرح كرديا جائے جس مِن جرْ ندر ہے۔

فَوَرَعَنِیْ مَجْدِیُّ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَازَرُوْنِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّبْلِ فَوَرَعَنِیْ السَّیُوْفِ وَ بِالنَّبْلِ (لَیکن ) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے (ان کے مقابلے ہے ) روک لیا حالانکہ ان لوگوں نے تلواروں اور تیروں سے میری مدد کی تھی۔

اِلاِلِّ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيعُهُ آمِيْنِ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (الرَّحِيلِ عَلَيْنَا وَالمَ عَلَيْنَا وَالمَّنِيلِ عَلَيْنَا وَالمَّنِيلِ عَلَيْنَا وَالمَّنِيلِ عَلَيْنَا وَالمَّنِيلِ عَلَيْنَا وَالمَّنِيلِ عِلَيْنَا فِي الْمَعْنِيلِ عَلَيْنَا فِي الْمَعْنِيلِ عَلَيْنَا فِي الْمُعْنِيلِ عَلَيْنَا فِي اللَّهِ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

فَلَوْ لَا ابْنُ عَمْرِو كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْعُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس اگر ابن عمرونہ ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انقام ایسی جنگیس کر گزرتا جو (میدان جنگ میس) رہے والے برندوں کے فائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلَٰكِنَّهُ ۚ اِلَى بِإِلَّ فَقَلَّصَتْ بِالْمَانِنَا حَدُّالَسُيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَ

فَإِنْ تَبْقِنِى الْآيَّامُ اَرْجِعْ عَلَيْهِمْ بِينْضِ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ فَإِنْ تَبْقِيم پُهِرِالُرز مانه بِحِصِ رَكِيةً سفيد (چَكدار) تِلَى بارْ هوالى نُي سِقل كى موئى (تكواري لے كران پر (كسى اور وقت) حمله كروں گا۔ بِالْیدِی حُمَاقٍ مِنْ لُؤیِ بُنِ غَالِبِ کِرَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ بِالْیدِی حُمَاقٍ مِنْ لُؤیِ بُنِ غَالِبِ کِانِ حَالِیْتِوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قحطاور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعرنے ان شعروں کو ابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

#### غ وه بواط

ابن ایخی نے کہا کہاس کے بعدرسول اللہ منافی اللہ منافی الاول میں قریش سے جنگ کا ارادہ فر ماکر نگلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر السائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن المحق نے کہا کہ آپ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پنجے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور آپ یہاں ماہ ربیع الآخر کے باقی حصے اور جمادیٰ الاولیٰ کے پچھے حصے (تک) تشریف فرما

-4.



### غزوة العشيره

پھر قریش سے جنگ کے لئے نگلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہاہے۔

ابن آخق نے کہا کہ آپ بن دینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے گئے اور ابن از ہر کے پھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے نیچے بزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک معجد ہے۔ منافی نیا اور وہیں آپ نے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چولہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشے ہے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھر رسول الله منافقة الله عنافقة ألم نے وہاں سے کوچ فر مایا اور مقام الخلائق کو بائیں جانب جیوڑ کر ایک ندی شعبهٔ عبدالله نامی کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یہی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتیٰ کہ ملیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضوعہ نامی ایک سنگم پرنزول فر مایا اور مقام الضوعہ کی ایک

ا اصل میں صب للساد ہے۔ ابوذر نے لکھا ہے کہ ہے تو ایسا ہی لیکن صب للیسار سیح ہے اور وقتی نے بھی ای طرخ املاح کی ہے۔ (احرمحودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فرمائی جس کا نام سبزہ زار ملل تھا یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عام) رائے سے مل گئے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عام) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی ینبوع میں انعشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فرمایا اور وہاں آپ نے جمادی الاولی اور جمادی الآخرۃ کی چند راتیں بسر فرمائیں یہیں آپ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اسی غزوے میں آپ نے علی علیت کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے (یعنی جومشہور ہیں)۔

ابن اتحلی نے کہا کہ جھے یزید بن محمد بن نیٹم المحار بی نے محمد بن کعب القرظی ہے اور انہوں نے ابویزید محمد بن نیٹم سے اور انہوں نے کہا کہ میں اور علی بن ابی طالب غزوہ عشیرہ میں ساتھ ساتھ تھے جب رسول اللہ کا لیٹا نے وہاں قیام فر مایا تو ہم نے بی مدلج کے چندلوگوں کودیکھا کہ عشیرہ میں ساتھ ساتھ تھے جب رسول اللہ کا لیٹا نے وہاں قیام فر مایا تو ہم نے بی مدلج کے چندلوگوں کودیکھا کہ مہمیں بھی کچھ دلچیں ہے (آو) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ بیلوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ مہمیں بھی کچھ دلچیں ہے (آو) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ بیلوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ نیس نے اور تھوڑی دیر تک ان کی مصر فیٹیں و کھتے رہے بھر ہمیں نیند آنے گی تو میں اور علی (وہاں ہے) چلے اور تحلی ان کے چھوٹے ورختوں کے درمیان زم زمین پر پڑر ہے اور سوگے ۔ پس واللہ ہمیں کی نے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ خود رسول اللہ کا تھا نے پائے مبارک ہے ہمیں چونکا یا اور ہم جس مٹی پرسوگے تھے اس کی گر دمیں اسے ہوئے سے خرض اسی روز رسول اللہ کا تی آب نے مبارک ہے ہمیں بین ابی طالب کوگر دوغبار میں اٹا ہواد یکھا تو فر مایا:
ما لکتے یا آبا تھ آب

''اے ابوتر ابتمہاری پیکیا حالت ہے'۔

پھرآپ نے فرمایا:

أَلَّا أُحَدِّثُكُمًا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

'' کیا میں تم ہےان دوشخصوں کا بیان نہ کر دوں جو تمام لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی یارسول الله ضرور بیان فرمائے۔فرمایا:

أُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' قوم خمود میں احیمر جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کا ٹی تھیں۔اورائے علی وہ مخص جوتمہار نے اس مقام پروار کرے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پر رکھا''۔

حَتَى يَبُلُّ مِنْهَا هَلَـٰدٍهِ.

''یباں تک کہ رجو جائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگایا''۔

ابن اتحق نے کہا کہ ججھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول انتدسیٰ تَیْرِ ہِنے علی کا نام ابوتر اب
صف اس وجہ سے رکھا تھا کہ جب (سیدنا) ملی (سیدتنا) فاطمہ پر نظگی ظاہر فر ماتے تو آپ ان سے نہ بات
کرتے اور نہ ایسی کوئی بات فر ماتے جوانہیں (سیدہ کو) بری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی تی خاک لے
کرا ہے سر پر ڈال لینے ۔ راوی نے کہا تو رسول اللہ من این کی ہے آپ (کے سر) پرمٹی و کیجھے تو سمجھ جاتے کہ وہ
فاطمہ سے ناراض ہیں اور فر ماتے:

مَالَكَ يَا ابَا تُرَابِ. "اے ابوترابِتہبیں یہ کیا ہوگیا"۔ التذ (ہی) بہتر جانتاہے کہ ان دونوں میں تیجے کیاہے۔

#### سرية سعد بن الي و قاص

ابن ایخق نے کہا کہ ای اثناء میں رسول القد منافیاً اللہ ضافیاً اللہ منافیاً اللہ منافیاً اللہ منافیاً اللہ منافی کے سعد بن ابی وقاص کومبیا جرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا و ونکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے پھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی بیروانگی بعض اہل علم کے قول کے موافق حمز ہ کی روانگی کے بعد ہوئی تھی۔

## غزوهٔ سفوان اوراس کانام غزوهٔ بدرالاولی بھی ہے

ابن آئی نے کہا کہ غزوہ العشیرہ ہے واپسی کے بعد رسول القد سن نظیم جب مدینہ تشریف لائے تو بجز چند راتوں کے جو گنتی میں دس (تک) بھی نہ پہنچی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزین جابرالفہری نے مدینہ کی جو اگاہ پر حملہ کر دیا۔ رسول القد من نظیم اس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زید بن حارثہ کو حاکم بنایا۔

ابن ایخق نے کہا یہاں تک کہ آپ نسلع بدر کی اس وادی تک پہنچے جس کا نام سفوان تھا اور کرز بن جابر نے کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اسی کا نام غزوہ بدر الاولی ہے۔ پھر آپ مدید والیس تشریف لائے اور جما والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان (تک آپ) مدید ہی میں (تشریف فرما) رہے۔ عبد اللہ بن جحش کا سریہ اور 'یکسنگو نک عن الشّہ فی الْحَوَامِ ''کا نزول۔ غزوہ بدر اول سے واپسی کے بعد رجب کے مہینے میں عبد اللہ بن جحش بن رئاب الاسدی کومباجرین

کے آئے آ ومیوں کے ساتھ جن میں انصار میں سے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اورانہیں ایک تحریر لکھ دی اور تھم دیا گئے آئے آئے آئے میں اور اس میں جد حر دیا کہ اس تحریر کے بعد اسے دیکھیں اور اس میں جد حر جانے کا تھم ہوا دھر جانمیں اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کو مجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بی عبدشمس بن عبد مناف میں سے ابوحذ یفہ بن منتبہ بن ربیعہ بن عبدشمس۔ اور انہیں کے حلیفوں میں سے عبداللّٰہ بن جحش اس وقت سب کے سر دار تھے۔

> اورع کاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بی اسد بن خزیمہ میں سے اوران کے حلیف تھے۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے ۔ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر۔ اور بنی زہر ہبن کلاب میں سے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن ربیعہ (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے ( یتھے )۔

اور بی تمیم میں ہےان کے حلیف واقد بن عبداللہ بن عبدمنا ف ابن عرین بن تغلبہ بن مربوع۔ اور بی سعد بن لیٹ میں سے خالد بن بکیران کے حلیف تھے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے مہیل بن بیضاء۔

اورعبدالله بن جحش نے دودن تک چلئے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (یہ) لکھاد یکھا۔ اِذَا نَظُوْتَ فِی کِتَابِی هٰذَا فَامُضِ حَتَٰی تَنْزِلَ نَخْلَةً بَیْنَ مَکَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُریْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ ٱخْبَارِهِمْ.

" جبتم میری استح ریود کیموتو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طائف کے درمیانی نخلتان میں اترواور وہاں رہ کرقریش (کی کاروائیوں) کی دیمیے بھال کرتے رہواوران کی خبروں ہے ہمیں آگاہ کرو'۔
جب عبداللہ بن جش نے (یہ ) تحریرد کیمی تو کہا بسروچتم ۔ پھرا ہے ساتھیوں ہے کہا کہ رسول اللہ تا اور وہاں سے قریش (کے حالات) کی تگرانی کرتا رہوں اوران کی خبروں کی اطلاع آپ کو دیتار ہوں۔ اور تم میں ہے کسی کو بھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فرمایا ہے۔ پس خبروں کی اطلاع آپ کو دیتار ہوں۔ اور تم میں ہے کسی کو بھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فرمایا ہے۔ پس تم میں سے جوشہید ہونا جا ہتا ہے اور شہادت سے بہتے مجبت ہے تو وہ (میرے ساتھ) چلے اور جواس کو نا پہند کرتا ہے وہ لوٹ جائے ۔ اور مین تورسول اللہ من قریم کے تھم پر جانے والا ہوں۔ (یہ کہد کر) وہ نگل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) مجاز کی راہ جلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) مجاز کی راہ جلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) مجاز کی راہ جلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب) مجاز کی راہ جلے

یباں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچے جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن ابی وقاص اور منتبہ بن غزوان کو وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے پیچھے رہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے پیچھے رہ گئے عبداللہ بن جحش اوران کے باتی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جاکر اتر پڑے ان کے باس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنقی ۔ چمڑے اور قریش کے دوسر سے تجارتی سامان لے جارہا تھا جس میں عمرو بن الحضر می کھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس حضر می کا نام عبداللہ بن عبا دفقاا وربعض کہتے ہیں ما لک بن عبا دبنی صدف میں سے تھا۔اورصدف کا نام عمرو بن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں سے تھااوربعضوں نے کندی کہا ہے۔ ابن آتخق نے کہا اور ( اس قافلے میں ) عثان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومي اورانحكم بن كيسان مشام بن المغيرة كا آ زادغلام بھي تھا جب ان لوگوں نے انہيں ديکھا تو ہيبت ز دہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکا شہ بن محصن نے جا کر انہیں دیکھااور عکا شہ کا سرمنڈ ا ہوا تھا جب انہوں نے عکاشہ کو دیکھامظمیئن ہو گئے اور کہاعمرہ کرنے والےلوگ ہیں ان ہے تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تھا ان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج حجبوڑ دیا توبیحرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قدمی کرنے ہے ڈرے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اور ان میں ہے جس جس کوتل کر سکیس ان کے تل کرنے اوران کے ساتھ جو بچھ ہے اس کے لیے پرمتفق ہو گئے اور واقد بن عبداللہ ایمی نے عمر و بن الحضرى پرایک تیر پھینکا اورائے تل کر دیا اورعثان بن عبدالله اورالحکم بن کیسان کوقید کرلیا نوفل بن عبدالله نیج کر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے ) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بوں کو لے کررسول اللّه مُنْ اللّه عُلِيم کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبداللّٰہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہد دیا تھا کہ ہمیں جو پچھ غنیمت میں ملے اس کا یا نجواں حصہ رسول اللہ کو دینا اور بیدوا قعہ دینا اللہ کی جانب سے فرض کئے جانے سے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ مثالی فیوم کے لئے قافلے کے اونٹوں میں سے یا نجواں حصہ الگ کر دیا اور باقی تمام اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔

ابن آئت في ني كها كه چرجب بيلوگ رسول الله فالني في خدمت مين مدين آئة آپ ني فرمايا: ما امَرْتُ كُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

" میں نے تہہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو حکم نہیں دیا"۔

پھر قافلے کے اوننوں اور دونوں قید یوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھ لینے ہے بھی انکار فرمادیا۔

جس رسول الله شَلَيْتِ أَنْ عَلَيْ الله عِن اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ تجھ سے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا (گناہ) ہے اور اللہ کی راہ سے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور محبحررام سے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لنا اللہ کے پاس اس سے (بھی) زیادہ بڑا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قتل کیا ہے تو انہوں نے تو تہ ہیں اللہ کی راہ سے اللہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور محبح حرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے باس اس قتل سے بڑا گناہ تھا جوتم نے ان کے کسی شخص کوتل کر دیا:
﴿ وَالْمِنْتِيْنَةُ الْكِبْرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

''اوردین سے پھیرنے کے لئے ایذ ائیں دیناقتل سے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے'۔ لیعنی پہلوگ تو مسلمانوکوان کے دین سے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایذائیں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا پیغل تو اللہ کے پاس قتل سے بھی زیادہ بڑا

(گناه)

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرِدُو كُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بدلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کوتمہارے وین سے پھیر ویں اگروہ ایسا کرسکیں''۔

لیعنی اس پر مزید میہ ہے کہ اس برترین اور اس سے بڑے (گناہ) پر وہ جے ہوئے ہیں نہ اس سے اس بوٹ والے ہیں۔اور جب قرآن اس تھم کو لے کرنازل ہوااور اللہ سے والے ہیں۔اور جب قرآن اس تھم کو لے کرنازل ہوااور اللہ نے مسلمانوں کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ منافیقی نے قافلے کے اونٹول اور قیدیوں پر قبضہ فرمایا اور قریش نے عثان بن عبداللہ اور الحکم بن کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ منافیقی نے فرمایا:

لَا نُفْدِيْكُمُو هُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانًا.

''ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آجا کیں''۔

لعنی سعداین الی و قاص اور عتبه بن غز وان \_

فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوْهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

''. کیونکہ ان دونوں کے متعلق ہمیں تم سے اندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کوتل کر دیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کوتل کر دیں گے''۔

اس کے بعد سعد وعتب آگئے تو رسول اللہ مُنافِیْتِ ان سے فدیہ لے کران دونوں کور ہا فرمادیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے سلم رہے ۔عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر ہی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کر قرآن نازل ہوا۔ تو انہیں اجرکی امید ہوئی ۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو کچھ ہوایہ) غروہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب دیا جائے گاتوان کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (سا بیت) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ عُودٍ وَ وَ اللَّهِ عَنُودِ رَجِيم ﴾ وَاللَّهُ عَفُودِ رَجِيم ﴾

'' بے شبہ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی نوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لغزشوں کو) بڑاؤھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے'۔

یس القد ( تعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالمے میں بڑی امیدیر رکھا۔اوراس حدیث کی روایت زہری اور یز بد بن رومان سے ہے اور انہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اور اس کی تقسیم کی تو حیار خمس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نیجواں حصہ ۵/ اللہ (تعالیٰ) اور اس کے رسول منافیقیم کے لئے مقرر فر مایا۔ اور بیر (تقییم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ پہلی غنیمت تھی جومسلمانوں نے حاصل کی اورعمروابن الحضرمی پہلاتخص ہے جس کومسلمانوں نے قتل کیاا ورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَاثِیْنَام) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کوحلال کرڈ الا۔اس (مبینے) میں خون ریزی کی اس میں مال لوٹ لیااورلوگوں کوقید کرلیا تو و برصد ای نے (پیشعر) کیے اور بعض کہتے ہیں (کہ ابو بکرصد این نے بیس) بلکہ عبداللّٰدابن جحش نے کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ پیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّونَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قتل کو بڑا گناہ شار کرر ہے ہوجالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والا سیدھی راہ کود کھیے تواس ہے بڑے گناہ تو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وَ شَاهِدُ جو با تیں محمد رسول اللّٰمُ کَالْتُیْزِ اللّٰمِ مَاتِے ہیں ان ہے تمہارالوگوں کو پھیرتا ہے اور اللّٰد ( تعالیٰ ) حاضرو تاظر ہے۔اورتمہارامحدرسول الله منافقینم سے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِنَالَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اوراللہ کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کوسجدہ كرنے والا كوئى نظرنہ آئے۔

فَاِنَّا وَإِنْ غَيَّرْتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ أَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگرچہتم ہم پراس کے قبل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ (الیی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنًا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيّ رِمَاحَنَا بِنَخْلَةً لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضر می کے خون سے اپنے نیز وں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آگ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

دَمًّا وَابْنُ عَبُدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَا ﴿ يُنَاذِعُهُ عُلَّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اس حالت مِن كَهُ عُثْمَانُ بَيْنَا ﴿ يُنَاذِعُهُ عُلَّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اس حالت مِن كَهُ عُثَان بن عبدالله جارے درمیان ایبا (پڑا ہوا) ہے کہ خون آلودہ تھے کی مشکیس اس سے جھڑر ہی ہیں (لیعن کسی ہوئی ہیں)۔

# کعیے کی جانب قبلے کی تحویل

ابن این این این کی کہا کہ رسول اللہ منگائی کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غ وهٔ بدرگیری

ابن آخق نے کہااس کے بعد رسول اللّه مُنَافِیْتِم نے سنا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام سے آر ہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اوران کا تنجارتی سامان ہے اوراس میں قریش کے تعیس یا جیالیس شخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن واکل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے محد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قیادہ اور عبداللہ بن ابی بکر اور یزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر اور ان کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصد سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اِی اللهُ مَنَّ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ الل

هلِهِ عِيْرُ قُرِيْشِ فِيْهَا آمُوالُهُمْ فَاخْرِجُوْ اللَّهَ لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' بیقر لیش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف تشم کے ) مال ہیں ۔ پس ان کی طرف نکلو شاید تمہیں اس میں سے کچھٹیمت دلا دے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کو قبول کیا اور بعض تو فور اُسٹھ کھڑے ہوئے (البتہ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب سے تھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ منافیلی نے کسی جنگ میں مقابلہ نہیں فرمایا ہے۔
اور ابوسفیان جب جازے قریب ہوا تو خبریں دریافت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ ہے جس قافلے سے ملتا اس سے بچ چھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قافلے سے ملتا اس سے بکے چھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اس خبر کے سنتے ہی اس نے
اپنے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نگلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیاطی تربیریں اور مضم بن عمر والغفاری کو اجرت دے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جاکران سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نگلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں بی خبر سنا دے کہ محمد اس
قافلے کے لئے آڑے گئے میں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چلاگیا۔

## عا تكه بنت عبد المطلب كاخواب

ا بن اسخٰق نے کہا کہ مجھے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے اور بیزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ممضم کے مکہ آنے ہے تین دن پہلے ایک ایبا خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان کر دیا تو عا تكه نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب كوبلوا بھيجا اور ان ہے كہا بھائی جان! واللہ!! ميں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو کچھ میں آپ سے بیان کروں اے مخفی رکھئے۔ انہوں نے عاتکہ سے کہا (اجھابیان کر) تونے کیادیکھا ہے۔کہامیں نے ایک سوار دیکھا جواپنے ایک اونٹ پر آیااور (وادی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلند آواز ہے جلایا کہ سنو!اے بے وفاؤ!اینے کچھڑنے کی جگہوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھرو شخص مسجد میں داخل ہوااورلوگ اس کے پیچھے جارہے ہیں اس ا ثناء میں کہلوگ اس کے گرد ہیں اس کااونٹ اے لئے ہوئے خانه کعبہ کے او پرخمودار ہواوہ پھرای طرح چلایا سنوا ہے غدار و!ا پنے کچھیڑنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اے لئے ہوئے کوہ ابونتیس پرنمودار ہوااور وہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اور اس کولڑ ھکا دیا و ہلڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پینچی تو مکلڑے تکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ (اپیا) باقی نہ رہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں (نہ) گیا (ہو) عباس نے کہاواللہ بیتوایک (اہم) خواب ہے۔ دیکھے تواسے چھیااور کسی سے بیان نہ کر۔ پھر وہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن رہیے ہے جوان کا دوست تھا (اس سے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اے اپنے باپ عتبہ سے کہااور بیہ بات مکہ میں یہاں تک تھیل گئی کہ قریش میں (جا بجا) اس کا چرچا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سورے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھااورسب کے سب عاتکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کرر ہے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جب تم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے پاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں بینی نبیر سے بیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ اس نے کہا اجی وہی خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بی عبدالمطلب! کیاشہیں یہ بات کافی نہ تھی کہتم میں ہے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاتکہ نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے سچے ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روز گزر گئے اور ان با توں میں ہے کوئی بات سچے نہ نکلی تو ہم تمہارے متعلق ایک نوشتہ لکھ رکھیں گے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عاتکہ کے خواب دیکھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بن عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (ایس) باقی ندرہی جس نے میرے پاس آ کریہ نہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بدکار خبیث کی باتوں کو گوارا کرلیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو بچھ سنااس سے تمہیں کچھ بھی غیرت نہ آئی ۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ٔ دیا۔اللہ کی شم میں اس سے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس قتم کی باتیں کیس تو ضرور میں تمہاری طرف ہے اس کا بورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن جب صبح ہوئی تو میں غصے سے بےخودتھااور میں بیسوچ رہاتھا کہ میں نے ایک (اچھا) موقع کھودیا میری خواہشتھی کہ میں اس میں اس کو پھانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اور اس کی راہ میں حائل ہوں تا کہ وہ دوبارہ ان با توں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کے اور میں

لے (الف) میں 'نتوبض' ضاد مجمد ہے اور (ب جو) میں صادم ہملہ ہے ہے پہلی صورت میں کزوری سے بیٹھے رہنے کے معنی میں جوزیادہ مناسب نہیں۔ (احم محمودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا د بلا بتلا) تیز مزاج (کتابی چبرہ) تیز زبان۔ تیز نظرتھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکا کی تیز چلتا ہوا (یادوڑتا ہوا) مجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے اینے دل میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف ہے میں کہ میں اسے صلوا تیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا کہ۔اس نے اجا تک ایک ایس بات تی جومیں نے نہیں سی ۔اس نے مضم بن عمر والغفاری کی آ واز سی جوبطن وادی میں اپنے اونٹ کوکٹہرائے ہوئے جیخ رہا ہے اور اونٹ کی ناک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کجا ا الث دیا ہےاور کرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدر ہا ہے۔اے گروہ قریش اپنے مصالح کے اونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو گے۔ فریاد! فریاد!!۔ انہوں نے کہا۔ اس واقع ہے مجھ کواس ہے اور اس کو مجھے ہے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کوبھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ واللہ ہرگز ایبانہیں ہوسکتا! و دلوگ اس کواس کا برعکس یا ئیس گے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہو گئیں۔ کچھتو نکل کھڑے ہوئے اور کچھا بنے بجائے کسی مخض کو جانے کے لئے ابھارنے لگے اور قریش سب کے سب ای ( چکر ) میں آ گئے اور ان میں سے سر برآ وردہ لوگوں میں کوئی باقی نہ رہا بجز ا بولہب بن عبدالمطلب کے جور ہ گیا تھاا ورا پنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیر ہ کوروانہ کر دیا تھاا وراس سے پہلے جیار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفلس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کو اس کام پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور خفس کو جیسجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بجائے جلا گیااور ابولہب رہ گیا۔

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن کی نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے (قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھر میں ) بیٹھے رہنے ہی کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھاری بھر کم تھا تو اس کے باس منتبہ بن الی معیط ایسے وقت آیا جبکہ وہ معجد میں اپنے لوگوں میں جیٹھا ہوا تھا اور ایک انگیٹھی اٹھا لایا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ انگیٹھی ) اس کے سامنے لاکررکھ دی اور کہا اے ابوعلی بخور لوکہ تم بھی تو عور تو ں میں ہے ہو۔

اس نے کہااللہ تخفیے بدصورت بنادے اور جو کا م تونے کیا ہے اس کو بھی بدنما بنادے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑ اہوا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیا ہی ہے فارغ ہوئے اور نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے اور بنی بکر بن عبد منا ة بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یاد آئی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ ہیں وہ ہمارے پیچھیے ہے حملہ نہ کر دیں۔





#### ا کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بی عامر نے مجھ ہے محمد بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے لحاظ ہے جو جنگ قریش اور بی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کالڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک شخص تھا جوا بنی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنان تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھا بیلڑ کا یاک صاف تکھرے ہوئے رنگ کا تھا عامر بن پزید بن عامر بن الملوخ کے پاس سے گزرا جو بنی یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ہے ایک شخص ضبحنا ن بی میں تھا اور وہ ان دنوں بی بکر کا سر دار تھا۔اس نے اس لڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یو جیماا ئے لڑکے تو کون ہے۔اس نے کہا میں حفص بن الا خیف القرشی کے لڑکوں میں ہے ایک لڑ کا ہوں۔اور جب و ہلا کا بلٹ کر چلا گیا عامر بن پزیدنے کہااے بن بکر کیا قریش کے ذیے تمہارا کوئی خون نبیس ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہارے بہت ہے خون ان کے ذہبے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑ کے کو ایے کسی ایک آ دمی کے بجائے قتل کردیا تو اس نے اپنے خون کا پورامعاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بنی بکر میں ہے ایک شخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کو اس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی بمر کا قریش کے ذہے تھا۔قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن پزیدنے کہااے گروہ قریش! ہمارے بہت ( ہے ) خون تمہارے ذہبے تھے ( اس لئے ہم نے اس کو تل کر دیا ) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذمے جو بچھ ہووہ ادا کر دواور جو بچھ ہمارے ذمے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم جا ہوتو یہ خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلدایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذھے ہے اس سے باز آ جاؤ تو ہم اس خون ہے بازآ کیں گے جو ہماراتمہارے ذہے ہے (اس کا اثریہ ہوا کہ) اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندر ہی اورانہوں نے کہا کہاس نے سچ کہا کہایک شخص کا بدلہا بک شخص سے اوراس لڑ کے کو ہمول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مرانظہران (کے یاس) ہے جا رہا تھا کہ یکا یک اس نے عامر بن پزید بن عامر ابن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹیا ہوا دیکھا۔ جب اس نے اس یو دیکھا تو اس کے پاس آیا اوراس کے پاس اپنا اونٹ ایس حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار حمائل کئے :و ئے تھا۔ اور مکرزا پنی آلموار لے کراس پر (ایبا) پلی پڑا کہ اس توقل (ہی) کرڈ الا اور اس کے بیٹ میں اس کی تلوارڈ ال کراس ہے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کعبے کے پر دول سے اسے لاکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عام بن پزید بن عام کی تلوار دیکھی کہ کعبے کے پر دول سے لاکی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بے شبہ بی تلوار عام بن پزید کی ہے اس پر مکرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اور اس کوقل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔ غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں (پھنے ہوئے) تھے کہ لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہوگئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف موجہ ہوگئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف میں اور بنی بکر میں تھے اور اس وقت انہیں وہ تعلقات یا د آئے جو ان میں اور بنی بکر میں تھے اور ان سے ڈرنے گے اور مکرز بن حفص نے اپنے عام کوقل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ اللَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَذَكَّرْتُ اَشْلاَءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقُلْتُ لِنَفْسِی إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ فَلَا تَرْهَبِیْهِ وَانْظُرِی آیَ مَرْکَبِ اور مِی نِ الله مُو عَامِرٌ اور مِی ہے اس ہے تو نہ ڈراور دکیجے لے کہ بیکس قسم کی سواری ہے۔

وَ اَیْقَنْتُ اَیْنَ اِنْ اُجَلِّلْهُ ضَرْبَةً مَتٰی مَا اُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ یَعْطَبِ اور مِیں نے یقین کرلیا کہ اگر اس پر ایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تلوار اس پر بوری طرح برساؤں تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظْتُ لَهُ جَأْشِیْ وَ الْقَیْتُ کَلْگلِیْ عَلٰی بَطَلِ شَاکِی السِّلاَحِ مُجَرِّبِ
مِی نِے اس کے لئے اپنے ول کی حفاظت کی (ول کڑا کیا) اور میں نے اپناوار ایک ایسے سور ما
پر کیا جو تج پہ کاراور ہتھیا رلگائے ہوئے تھا۔

لے (ج و) میں العیہب بعین مھملہ ہے اور خط کشیدہ عبارت بھی انہیں میں ہے۔ (الف) میں نہیں ہے۔ اور (ب) میں دونوں میں ہیں۔ (احمرمحمودی)

میں نے اپناغصہ اس پراتار دیا (یا اس سے میں نے اپنا انتقام لے لیا) اور اس کے انتقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انتقام کو عافل یا بھولے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیبب وہ شخص ہے جس کوعقل نہ ہواور بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغول میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اورخلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہواورا پناانقام نہلے سکے۔

ابن ایخ نے کہا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بحر کے درمیان ہے تو اس کے سب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (استے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن بعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنا نہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنا نہ نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کو تم لوگ نا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورا نکل کھڑے ہوئے۔

#### رسول التُدعَّى عَلَيْهِم كَا نَكَلنا

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منی فیل اپنے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نکلے۔
ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نکلے اور عمر دبن ام مکتوم کولوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بنی عامر بن لوی میں سے ستھے۔ اس کے بعد مقام روحا' سے ابولیا بہکوواپس فرمایا۔ اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صفید تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِ کے سامنے دوسیاہ پرچم تھے ان دونوں میں ہے ایک تو علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا جس کا نام عقاب تھا اور دوسرا انصار میں ہے ایک کے ساتھ ۔ اور اس روز رسول اللہ مُنَافِیْتِ کم ساتھ ستر اونٹ تھے اور ان پر باری باری بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ مُنَافِیْتِ اور علی بن ابی طالب اور مرجد بن ابی مرجد بن ابی مرجد بن ابی مرجد اور انسہ دونوں مرجد بن ابی مرجد اور انسہ دونوں سول اللہ مُنَافِیْتِ کے آزاد کردہ ایک اونٹ پر اور ابو بحروم مراور عبد الرحمٰن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سے رسول اللہ مُنَافِیْتِ کے آزاد کردہ ایک اونٹ پر اور ابو بحروم مراور عبد الرحمٰن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سے

بیٹا کرتے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ نشکر کے بچھلے جھے پر بنی ماز ن بن النجار والے قیس ابن ابی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر جم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مدینہ سے مکہ کی جانب آ ب مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان سے (تشریف لے ) چلے پھر عقیق پر سے اس کے بعد ذکی الحلیفہ پر سے اور پھراولات الجیش پر سے ۔ ابن ہشام نے کہا کہ ذات الجیش ۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر ہے گزرے۔ پھرملل پر۔ پھر مربین کے مقام خمیش الحمام پر۔ پھر سے بیاں تک کہ الحمام پر۔ پھر سخیرات الیمام پر۔ پھر السیالہ پر۔ پھر فج الروحاء پر۔ پھر شنو کہ پر سے جو عام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق کے سواد وسروں کی روایت الظبہ ہے۔

توگاؤں والوں میں ہے ایک شخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول اللہ منگی فیڈ کی کو کی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول اللہ منگی فیڈ کی کو سلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھ بتا ہے کہ میری اس اوٹنی کے بیٹ میں کیا ہے تو اس سے سلمہ بن سلامہ بن وقش نے کہا (یہ بات) رسول اللہ منگافی کی جھے۔ اس کے متعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھ بیٹھا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ منگافی کی اس کے متعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھ بیٹھا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ منگافی کی اس کے متعلق بتاتا ہوں تو اس پر چڑھ بیٹھا اور تجھ سے اس کو حمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ منگافی کی کے بیٹ فرمایا:

مَهُ اَفْحُشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

" فاموش تم نے اس کو گالی و سے دی "۔

پھر آپ نے سلمہ کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ اور رسول اللّہ مُلَّاتُیْنِ نے جسے میں بزول فر مایا اور اس مقام کا نام بیرالردحاء ہے۔ پھر آپ نے وہاں ہے کوچ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المنصرف میں پنچ تو وہاں ہے کہ کا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنارے کنارے (تشریف لے) چلے یہاں تک النازیہ کہ اور تنگ راہہ کہ الصفراء کے بچ والی رحقان نامی وادی کو طے فر مالیا اور اس تنگ راہتے پر تشریف لائے اور پھر وہاں سے انر کر جب الصفراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہنی اور بنی النجارے حلیف بسبس بن عمر والجہنی اور بنی النجارے حلیف بسبس بن حرب وغیرہ کے اور بنی النجارے حلیف عدی بن ابی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلق خبریں دیں چررسول اللّه مُنَالَّةُ عَلَمُ اللّه عَلَى اللّه مَنالِقَ عَلَمُ اللّه مَنالِق عَلَمُ عَلَمُ اللّه مَنالِ اللّه مَنالُونَ عَلَمَ وَلَمْ مَایا اور ان دونوں سے آگے نکل گئے۔

اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے تو آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت فرمائے۔

لوگوں نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتو مسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کوئری اور وہاں کے رہنے والوں کے متعلق دریافت فرمایا تو کہا گیا کہ بنوالناراور بنوحراق بنی غفار کی دونوں شاخیس ہیں تو رسول التدشیٰ فیڈ فیر نے ان کواوران کے درمیان ہے گزر نے کو ناپیند فر مایا اوران کے ناموں اوران کے رہنے والوں کے ناموں ہے آپ نے فال کی اور رسول اللہ می فیڈ نے ان دونوں اور الصفر ا ، کو بائیں جانب چیوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ایک وادی پر سے جس کو ذفران کہا جاتا تھا اختیار فرمائی اور اس وادی کو طے فرمانے کے بعد اُتر پڑے تاکہ قافے کوروکیس آپ نے لوگوں ہے مشورہ فرمایا اور قریش کے متعلق خردی تو ابو بکر صدیق اٹھے اور خوب کہایا رسول اللہ اللہ (تعالی ) آپ کوجس کام کومناسب بتاہے وہ سے بحثے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح جیسا انہوں نے موئی ہے کہا تھا نہیں گے کہ:

إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

''آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جائیں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شبہہ یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کی بھی لے چلیں تو ہم اس کی راہ میں صبر سے یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ وہاں پہنچ جا ئیں تو رسول الله مُنافِیْدِ لم نے ان کی تعریف فرمائی اور اس کے سبب سے ان کے لئے دعا فرمائی ۔ پھررسول الله مُنافِیْدِ لم نے فرمائی :

ایشیر وا علی آٹی النّاس کے سبب سے ان کے لئے دعا فرمائی ۔ پھررسول الله مُنافِیْدِ الله مائی ۔

''لوگو <u>مجھے</u>مشور ہ دو''۔

اور یہاں لوگوں ہے آ ہے کی مرادانصار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آ ہے کی ذرمدداری ہے بری ہیں۔ جب تک کہ آ ہے ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا کیں اور جب آ ہے ہمارے پاس پہنچ جا کیں آ ہے ہماری ذرمددای میں ہوں گے۔اور ہم آ ہے کی حفاظت ہراس چیز سے کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔اس لئے رسول اللہ کا گھٹے اواس بات ہے اندیشہ تھا کہ کہیں انسار یہ نہ تھے ہوں کہ آپ کی امدادان پر ای صورت میں لازم ہے کہ کوئی دشمن مدینہ میں آپ پراچا تک تملہ کر دے اور ان پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بہتیوں ہے نکال کر کسی دشمن کے مقابل لے جا تمیں۔ پھر جب رسول اللہ کا پیٹے نے فدکورہ الفاظ فر بائے تو سع بن معاف نے آپ کی سما فر مار ہے ہیں۔ فر مایا۔اجل۔

مع بن معاف نے آپ ہے عرض کی یا رسول اللہ ! واللہ آپ گویا ہم سے خطاب فر مار ہے ہیں۔ فر مایا۔اجل۔

ہاں عرض کی بے شبہہ ہم آپ پرایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تقعد لیق کی اور اس بات کی گواہی دی ہے اللہ آپ جہاں جا ہیں (تشریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذات کی قشم جس نے آپ کو جا ان اللہ آپ جہاں جا ہیں (تشریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس ذات کی قشم جس نے آپ کو جا ان ہوں تو ہم کسی سے ایک شخص بھی چھے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا پہند یدہ نہیں جھے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے پہند یدہ نہیں جبحتے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یدہ نہیں جبحتے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہماری جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن برے مضوط اور مقابلے میں کامل ہیں۔امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی اس باتھ لے کر میار سے اللہ جل کر کار سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی اس باتھ لے کر میار سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی اس باتھ لے کر میار سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی دو جا کیں گھر کہ کر سے اس بی اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر میار سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا ہے گا جن بی دو جا کیں گھر کی سے اس بی سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی دی بی میں بی دو جا کیں گھر کر سے ساتھ کے کر میں بی ساتھ کے کر میں بی سے اس بی سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھا کے گا جن بی سے آپ کو ایک کے سے بی سے اس بی سے آپ کوالیے کی سے اس بی سے آپ کی دی سے بی سے ب

غرض رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ م الا

سِيْرُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّي الْآنَ اَنْظُرُ اِللَّى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلواورخوش ہو جاو کہ اللہ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وفت گویا میں بےشبہہ ان لوگوں کے کچیڑ نے کے مقامات کود کیچر ہاہوں''۔

پھر رسول اللّہ مثناً فیڈیٹی نے مقام ذفران سے کوچ فر مایا اوران پہاڑوں پر سے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔
پھر دہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الد بہ تھا اور الحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آ ہا اور آ پ کے سحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔
ابن ہشام نے کہا کہ وہ شخص ابو بکر صدیق تھے۔

ابن ایخی نے کہامتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کر تھم گئے جیسا کہ مجھ سے محمہ بن کی کا بن حبان نے بیان کیا اور ان سے قریش اور محمد اور ان کے ساتھیوں کی نسبت اور ان کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریا قت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تمہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب

CATAN SERVICE CATANA

تک تم مجھے بینہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

إِذَا أَخْبَرْتَنَا أَخْبَرْنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ کے تو ہم بھی تنہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوواس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمْ "بال"۔

اس بوڑھے نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔ اور اگر جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے اور وہی مقام بتایا جہاں رسول الله سُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

نَحْنُ مِنْ مَاءٍ.

" ہم پانی ہے ہیں"۔

اوراس کے پاس سے آپ بلیٹ آ یے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہوہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ پھررسول اللہ مُنَا لِیُمُنَا اللہ علی اللہ علی معرف تشریف لائے اور جب شام ہوئی تو علی بن الی طالب اور الزبیر بن العوام اور سعد بن الی وقاص کوا ہے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے چشمے کی

ا اس بوڑھے کا سوال تھا''معن انتما''تم کس ہے ہواور مقموداس کا یہ تھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں ہو۔ یا محمد کے ساتھیوں میں ہے وغیرہ۔ آپ نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب اوا فرما ویا۔''کس ہے ہو''کا جواب پانی ہے ہیں کمل جواب ہے۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات وینے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔''من ماء''کے معنی یہ بھی ہو کتے ہیں کہ سمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو کتے ہیں کہ ہم پچکمٹ پررہنے والے ہیں۔ یہ بھی ہو کتے ہیں کہ سمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں زندہ ہیں اور ''جھکنا مِن الْمَاءِ کُلَّ شَیْءَ حَیْ'' کی طرف اشارہ بھی ہوسکتا ہے۔ وغیرہ (احرجمودی)

'' جب ان دونوں نے تم سے پچ کہا تو تم نے انہیں مارااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں جیوڑ دیا واللہ ان دونوں مجھے قریش کے میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبردو''۔

ان دونوں نے کہاوہ لوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراور الکثیب العقنقل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ پھررسول اللّٰمثَالَةُ فِيمِ مِنْ ان سے فر مایا:

كَمِ الْقَوْمُ. "يلوك كَتْعَ بِن "\_

انہوں نے کہا بہت سے ہیں۔آب نے فرمایا:

مًا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعدادكيا كـ"-

انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں فرمایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ. "روزاند كتف اونك كاشتى إلى "

انہوں نے کہاکسی روزنواور کسی روز دس فرمایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِانَّةِ وَالْآلْفِ. "يلوك نوسواور برارك درميان بين"-

پھرآ بے نے ان سے فر مایا:

فَمَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرًافِ قُرِيْشٍ، ''ان مِن قريش كر برآ ورده لوگول ميں ہے كون كون ميں '۔ انہوں نے كہا عنب بن ربيعہ شيبہ بن ربيعہ ابوالبخترى بن ہشام عكيم بن حزام 'نوفل بن خويلد' الحارث بن عامر بن نوفل طلیحہ بن عدی بن نوفل'انظر بن الحارث زمعہ بن الاسو ذا بوجہل بن ہشام امیہ بن خانف حجاتی کے دونوں مبیٹے نبیداورمنبہ اور سہیل بن عمر واور عمر و بن عبدوداس کے بعدرسول اللّه منی نیزام نے لوگوں کی طرف توجہ فر مائی اور فر مایا:

هذِهِ مَكَّةُ قَدْ الْقَتْ النِّكُمْ افَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مکہوالوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں''۔

ابن اتحق نے کہا کہ سبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء چلتے چلتے بدر میں جا پہنچے اور وہاں ایک ٹیلے کے باز و پانی کے قریب اپنے اونٹ بختا کے اور اپنی مشک لے کر اس میں پانی مجر نے گے اور مجدی بن عمر و المجہیٰ بھی پانی کے پاس بی تھا اور معری اور سبس نے پائی کے پاس آنے والی کیوں میں سے دولڑ کیوں کی آ واز یسنیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بھوئی (مشکش کررہی) تھی۔اور جو گرفتارتھی وہ اپنے ساتھ والی سے بہر رہی تھی۔کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اوا کردوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی ہی جاور ان دونوں کوا یک دوسرے سے چھڑا دیا عدی اور سبس نے یہ باتیں من لیس اور اپنے اونوں پر بیٹھ کر چلے آئے اور رسول اللہ شکھ گھڑا کہا ہیں نے دوآ دمیوں کے سواکس کی اطلاع دے دی اور ادھر ) ابوسٹیان اختیاط کے ساتھ قافلے ہے آگے بڑھ آیا اور آ کر اس پانی کے پاس اتر ااور مجدی بن عمر و دونوں سواروں نے اپنے اونٹ اس ٹیلے ہے کہا میں نے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجبی کوئیش دیکھا۔ ان ابوسٹیان ان دونوں کے اونٹ بھانے کی باس بھا کر پانی لینے آئے اپنی مشک بھر کی اور جلے گئو تو اس سواروں نے اپنے اونٹ اس ٹیلے کے پاس بھا کر پانی لینے آئے اپنی مشک بھر کی اور جلے گئو تو اس سواروں کے اونٹ بھانے کی جگہ آیا اور ان کے اونٹوں کی میشکیاں لے کر انہیں تو ڈا تو اس میں مجبور کی طرف کی اور خلی کی مور کی اور انہیں کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف بھا اور بین جانب بھوڈ کر تیزی سے گیا اور انہیں جانب بھوڈ کر تیزی سے کیا اور انہیں جانب بھوڈ کر تیزی سے کیا گیا۔

## قریش کے پیر نے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجند میں اتر ہے تو جہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھا ہے اور میں سونے اور جاگئے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جوالک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتبہ بن ربعہ شبہ بن ربعہ 'ابوالحکم بن ہشام' امیہ بن خلف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سر بر آ وردہ لوگوں خلف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سر بر آ وردہ لوگوں

#### 

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کود یکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب لگا کر اس کولٹنگر میں جھوڑ دیا تولٹنگر کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایسانہ رہا جس کواس نے اپنے خون سے تر نہ کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بیخی تو کہا کہ بنی مطلب کا بیکھی ایک دوسرا نبی ہے۔ کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں سے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

### قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے اوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آجا واپس آجا کہ میلا تھا بن ہشام نے کہا واللہ بم جب تک بدر نہ بہنچ جا کیں نہیں لوٹیں گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سال بازارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گئ کھانا کھلا کیں گئ شراب بلا کیں گئ گانے والیاں ہمارے سامنے گا کیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے جانے اور ہمارے اکھنے ہونے کی خبر کھیلے گی پھر ہمار ارعب داب ان پر چھا جائے گا اس لئے چلو۔

# بی زہرہ کو لے کرافنس کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمرو بن وہب التقفی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ الجحفہ میں سے کہا۔

اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخر مہ بن نوفل کو (بھی )

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے سے اس لئے اگر کوئی بزولی کا الزام لگائے تو وہ الزام مجھ پر
لگاؤ اور اوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ اوٹ گئے اور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا اور وہ ان میں ایسا شخص تھا کہ ہر شخص اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بے کھولوگ نہ نکل آئے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختس بن شر لق کے ساتھولوٹ شکے۔

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں ہے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو مجئے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان کچھ سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہولیکن تمہیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوٹ گئے واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَاذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَغْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یااللہ اگر طالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور (خود مجھے ہے) برسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ مجمگ ہوتو ایسا کر کہ جو کر کے جس کا مال لوٹا جارہا ہووہ لوٹنے والے کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب 'کی روایت شعر کے کئی راویوں سے پیچی ہے۔

## ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن ایخی نے کہاغرض قریش یہاں تک چلے کہ دادی کے ادھر العقنقل اوربطن دادی کے اس طرف اترے اور اس بطن دادی کا نام بلیل تھا جو بدر اور اس ٹیلے کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے تھے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدری باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جا نب تھیں۔اللہ نے مینے برسا دیا اور یہ دادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ منگا ہوگئے اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فائدہ ہوا کہ بارش نے یہ دادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ منگا ہوگئے اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فائدہ ہوا کہ بارش نے رمین کے اجزا کو ایک دوسرے مے مصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلئے پھر نے میں کوئی رکا و ف نہ رہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئ کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر نا تک مشکل ہوگیا۔ پس رسول اللہ منگل ٹیون کے مقابلے میں تیزی سے پانی کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سبب سے قریب کے چھٹے یہ بہتھے تو و ہیں نزول فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنسلم بعض افراد ہے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذ ربن الجموح نے عرض کی کہ یارسول الله مُنافِیْدِ ہمیں مطلع فر مایئے کہ کیا بیہ مقام ایسا مقام ہے کہ اس میں آپ کواللہ نے اتارا ہے اور جمیں یہ ان کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہمیں یا پیچھے ہمیں یا بیا یک رائے ہے اور جنگی تد بیروں میں ہے اور جمیں یہ ان کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہمیں یا بیا یک رائے ہے اور جنگی تد بیروں میں ہے

ا عقنقل کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القنقل ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ مذکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

كوئى تدبير ب\_فرمايا:

بَلْ هُوَالرَّانيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

''(نہیں) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تد ہیر ہے'۔

تو عرض کی یارسول اللہ تو یہ مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ کر اتر پڑیں جوان لوگوں سے بہت قریب ہے اور اس کے بیچھے جتنے چشمے یا گڑھے ہیں انہیں نا کارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کر اسے پانی سے بھر لیس اور ان لوگوں سے جنگ کریں تا کہ ہمیں پینے کو یانی ماتار ہے اور انہیں نہ ملے ۔ تورسول اللہ منزی شیخ این نے فرمایا:

لَقَدُ اَشَرْتَ بِالرَّأْي.

''تم نے تھے رائے دی''۔

پھر رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اور آپ کے سب ساتھ والے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب ان لوگوں سے قریب ترین چشنے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر پڑے۔ پھر دوسرے چشموں کے متعلق تھم فر مایا تو وہ نا کارہ کردیئے گئے اور جس چشنے کر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر پانی بھر لیا گیا اور اس میں (پانی بھرنے کے ) برتن ڈال دیئے۔

#### رسول الله مناليني في كي سائيان كي تياري

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان ہے کی نے بیان کیا کہ سعد بن معافہ نے عرض کی یارسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک (ایبا) سائبان تیار کرنا (چاہے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (ہی) آپ کی سواریاں تیار رہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دشمن ہے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں سے ل جائے جو ہمارے جی چھے ہیں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے چھے میں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے چھے میں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے چھے میں ہیں۔

اگر انہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہ جاتے۔اللہ ان کے ذریع ہے۔ رسول ذریع آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ منا اللہ

## قریش کی آمد

ابن آخق نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے) نکل کرسامنے آئے جب رسول اللّه مَنَا اللّهُ مَقَام سے) نکل کرسامنے آئے جب رسول اللّه مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ ا

'' ياالله بيقريش بين - بيايخ وغرور كے ساتھ آ گئے ہيں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ اللَّهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا (طالب ہوں) جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردی'۔

اور جب عتبہ بن ربیعہ کوان لوگوں میں اس کے ایک سرخ اونٹ پردیکھا تورسول الله مَثَلَّيْنَا فِلِم نے فرمایا: اِنْ یَکُنْ فِنْ اَحَدِ مِنَ الْقَوْمِ خَیْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ اِنْ یُطِیْعُوْهُ یَرْشُدُوْا. ''ان لوگوں میں سے اگر کسی میں کچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہوگی اگر ان

لوگوں نے ان کی بات مانی توراہ راست پر آجائیں گئے'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رصنہ کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رصنہ الغفاری نے ایپ ایک بیٹے کوان کے پاس ذرج کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہدیہ دے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیا روں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو بچھتم پر لازم تھا تم نے اس کوادا کر دیا۔ اپنی عمر کی قتم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم اللہ سے جنگ کررہے ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول الله منگافتی کے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول الله منگافتین کے فرمایا:

دَعُوهُمْ. "أنبيس إلى يينے كے لئے) چھوڑ دو"۔

اس روز جس شخص نے اس سے پانی بیادہ قتل ہوا بجر حکیم ابن حزام کے کہوہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ) اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی قتم کھاتے تو کہتے تھے نبیں ایسانبیں ہے۔ اس ذات کی قتم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) ہے بچالیا۔

#### جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ جنگ سے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن اتملق نے کہا کہ مجھے ابوا تملق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔توعمیر بن وہب انجمی کو بھیجااور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا ندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہااس نے اپنے گھوڑے کو لشکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے بچھڑ یادہ بیاان لوگوں کے کہ تین سوسے بچھڑ یادہ بیاان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدد بھی ہے۔

(رادی نے) کہا پھروہ اس وادی میں بہت دور تک چلاگیا اور کوئی چیز نہ دیکھی تو اس نے ان کی طرف والیں ہوکر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا نمیں موتوں کواٹھائے لارہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تیں یٹر ب کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لارہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تاور دوں کے نہ کوئی جناہ گاہ ہے۔ میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں ہے کئی شخص کم قبل کئے بغیر قبل نہ ہوگا۔ اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم میں ختم کردیں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب جکیم بن حزام نے بیٹ اتو لوگوں میں گھومنے لگا عتبہ بن ربعہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہے اور بیسب تیری بات مانے ہیں کیا تجھے اس بات سے پچھر غبت ہے کہ ہمیشہ ان میں تیرا ذکر خیر رہے۔ اس نے کہا اے حکیم وہ کیا (بات) ہے۔ کہا کہ تو سب لوگوں کو لے کرلوٹ جا اور عمرو بن الحضری جو تیرا حلیف تھا اس کا بار تو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا ججھے بیہ منظور ہے تو اس کی قدمہ داری ججھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بار تو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا ججھے بیہ منظور ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ججھ پر ہوال کیونکہ وہ میرا این الحظلہ کے پاس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی ماں حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہ تھا اور مخر بہ بن ہشل بن دارم بن ما لک بن حظلیہ بن ما لک بن زیدمنا قابن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور ہے لوگوں میں بھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ یعنی ابوجہل کے سوا۔ پھر منتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ اور کہا اے گروہ قریش اوالڈتم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کرلو گے۔ واللہ اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو مار بھی ڈالا تو ہمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت دیکھنے ہے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے بچپا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یا اس کے خاندان کے کسی شخص کو مار ڈالا۔ لہٰذا بلٹ چلوا ورمحمہ کوتما م عرب کے مقابل جھوڑ دو۔ اگر انہوں نے اس کو مار ڈالا تو یہ وہی بات ہے جوتم چاہتے ہو۔ اور اگر اس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر ، وہ ایس حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چاہتے ہو وہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔ حکیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پانی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھنٹھا) تیا رکر رہا ہے۔

ابن ہشام نے کہایھنٹھا کے معنی بھینھا کے بعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے مجھے تیرے پاس سے بیام دے کر بھیجا ہے اور
اس نے جو پچھ کہلا بھیجا تھا (وہ سب) کہا تو اس نے کہا واللہ جب سے اس نے محمد اور اس کے ساتھیوں کودیکھا
ہے اس کاشش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف زوہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہوگا جب تک کہ ہم میں اور
محمہ میں اللہ فیصلہ نہ کر ہے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ ہے کہا ہے کہ اس نے
د کھے لیا ہے کہ محمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
د کھے لیا ہے کہ محمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
میں ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف زدہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے بیام
د کے ربھیجا کہ سے تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوٹ جانا چا ہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آئے تھوں سے د کھیے لیا۔ اس
لئے اٹھ اور عبد شکنی ( جو تیرے ساتھ کی گئے ہے ) اور اپنے بھائی کے تل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ مذکورہ یا ددلا )

غرض عامر بن الحضر می اٹھا اور (واقعات) وضاحت ہے بیان کئے اور اس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے کے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در ہم نکلے تھے سب (کے سب) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در ہم کر دیا۔ جب عتبہ کو ابوجہ ل کی اس گفتگو کی خبر بہنجی کہ ' واللہ اس کاشش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے' تو اس نے کہا کہ اپنی مقعد کو زر دکر لینے والا جلد سمجھ لے گا کہ س کاشش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میر ایا خود اس کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپروالی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے بنیجے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول اللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مِنْ اِللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّ

رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کمی کو دیکھا کہ وہ اپنا نیجے کا دھڑ آگ میں کھنچے لئے جار ہاہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیہ بات مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔ '

پھر ننتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لئے کر کھر میں کوئی ایسا خود نہل سکا جس میں اس کا سرسا سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پر ایک جا در لیسٹ لی۔



## عتبه کا مطالبہ اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ لکا حتی کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پر اس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف ومعو ذبحن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد اللہ ابن رواحہ تھا (یہ تینوں) نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ان میں سے (کسی) پکارنے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول اللہ مظافی آئے فرمایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةً بُنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

''اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھوا ورا ہے حمز ہتم اٹھوا ورا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بیلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حمزہ

نے کہا حمز ہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ من رسیدہ تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن متبہ سے جنگ کی حمز ہ نے توشیبہ کومہات بھی نہ دی اور قتل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفوراً قتل کر ڈ الا عبیدہ اور متبہ نے جنگ کی حمز ہ نے توشیبہ کومہات بھی نہ دی اور قتل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفوراً قتل کر ڈ الا عبیدہ اور متبہ نے ایک دوسر سے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بھیا دیا۔ (لیعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے )۔ اور حمز ہ اور علی نے اپنی تلواریں لے کر متبہ پر حملہ کیا اور فوراً قتل کر ڈ الا ۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھا لیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے پاس لائے۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ انصار کے نو جوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو منتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسر شریف ہیں سیکن جمیں ہماری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

## دونوں جماعتوں کا مقابلہ

''اگران لوگوں نے تم کو گھیرلیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول الله منگافیز فیم سائر میں ابو بکرصدیق کے ساتھ تشریف فر ماہتے اور واقعہ ٔ بدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی صبح میں ہوا۔

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس طرح کہااور ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے حبان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول اللّه مَنَّالِیْنِ آم نے بدر کے روز اپنے اسحاب کی صفیں درست نر ما نمیں اور آ ب کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے لوگوں کو (صف میں) درست فر ما رہے تھے۔ جب آ ب بن عدی بن النجار کے حلیف سواد بن غزید کے یاس سے گذر ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن غزیہ باتشدید کہا ہے 'اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد ہیں 'جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بوھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتنفہ م ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ سے (الف) فاتصنحو ہم خائے معجمہ ہے ۔ لغت میں حائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں یہ مادہ موجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب ہیں۔ (احمرمحمودی)

مستنتل من الصف تم صف ے آ کے نکے ہوئے ہو؟۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے (بجائے مستنقل من الصف کے) مستنصل من الصف کہا ہے۔ (دونوں کے معنی قریب ہیں)۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھویا اور فر مایا:
اِسْتُویَا سَوَّادُ. "اے سواد برابر ہوجاؤ''۔

توانہوں نے کہایارسول اللّٰمُ کَالْیَّیْمُ آپ نے مجھے تکلیف دی حالا نکہ اللّٰہ نے آپ کوحق وعدل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دہیئے (راوی نے) کہاتو رسول اللّٰمُ کَالْیَّیْمُ نے اینا شکم مبارک کھول دیا اور فر مایا:

اِسْتَقْدِ. "(اجِها)بدله ليكو"

(راوی نے) کہا تووہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد یا تو آپ نے فر مایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا يَا سَوَّادُ.

''اے سواد! تہہیں اس پرکس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا)۔

عرض کی یا رسول اللہ جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ آپ سے کہ آپ سے آخری ملا قات الیم ہو کہ آپ کی جلد مبارک سے میری جلد مس کرے تو رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

#### رسول الله منافقية كالي پرورد كاركوامداد كے لئے قسميں دينايا تناكيد عاكرنا

ابن آئی نے کہا کہ پھر رسول اللہ منگافیئی نے (بقیہ) صفیں درست فرمائیں اور اس سائبان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اور اس میں آپ کے ساتھ ابو بحر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اور رسول اللہ منگافیئی اس کے ساتھ ابو بحر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اور رسول اللہ منگافیئی اس کے ساتھ ابو بحر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اور رسول اللہ منگافیئی اس کے بروردگارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امداد کے لئے فرمایا تھا قتمیں دے رہے تھے یا بتا کید دعا فرمار ہے تھے اور جو پچھ آپ عرض کررہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

''یااللہ اگر تونے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی''۔ اور ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ!ا ہے پرور د گار کوشمیں دینے یا بتا کید دعا ئیں فر مانے میں پچھ تو

کی فرمائے ۔ کیونکہ اللہ نے آپ سے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے اسے بیورا فرمائے گا (یا آپ کو جزا آدے گا)۔ اور رسول اللہ منافی بیان میں ہی تھے کہ آپ کے سرمبارک کو ایک جنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے اور فرمایا:

أَبْشِرْيَا اَبَابَكُرٍ اَتَاكَ نَصْرُ اللهِ هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذُ ابِعِنَانِ فَرَسٍ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ يَغْنِي الْغبار.

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کے تمہارے پاس اللہ کی امداد آگئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تھاہے ہوئے اس کو تھینچ رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پرغبار ہے''۔

ابن آخل نے کہا کہ اس وقت حالت یتھی کہ عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ مجع کوایک تیر آلگا اور وہ شہید ہو چکے اور یہ مسلمانوں میں سے پہلے مقتول تتھے۔ اور پھر بنی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نامی کی جانب ایک تیر پجینکا گیا جوحوض سے یانی بی رہے تتھا ورٹھیک انہیں پر پڑا اور وہ بھی شہید ہوئے۔

#### آ ب کا بیغ صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

كَهَا كَهَاسَ كَ بِعدرسُولَ التَّسَنَّ عَيْزُ الوَّول كَي جَانب فَطَاور الْبِيسَ رَغيب وى اور فرمايا: وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرً مُدْبِرِ اللَّا اَدْ خَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو شخص بھی ان لوگوں سے جنگ کر ہے گا ورصبر کے ساتھ تو اب سمجھ کر قتل ہو جائے گا آگے بڑھتا ہوا ہو گا پیٹھ پھیرانے والا نہ ہو گا تو الله اسے جنت میں داخل فرمائے گا''۔

توبی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند کھجوری تھیں اور وہ انہیں کھارہے تھے کہا آہا۔
آہا۔ کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی فصل ہے کہ مجھے بیلوگ قتل کر دیں۔ (راوی نے) کہا کہ پھر انہوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تلوار لے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہوگئے۔
انہوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تلوار لے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہوگئے۔
ابن اسحن نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قناوہ نے بیان کیا کہ ابن عفراء عوف ابن الحارث نے کہا یا

ل (بج د) میں''منجز ''زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی پورا کرنے کے بیں اور (الف) میں''منجو ''رائے مہملہ سے ہے جس کے معنی جزادینے کے ہیں۔مقدم الذکر معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔(احمرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده - بروردگاركوا بيند كى كونى بات خوش كرتى ب فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' نظے سرا پنا ہاتھ دشمن (کے خون) میں ڈبودینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کووہ پہنے ہوئے تھے اور اے بھینک دیا اور اپنی تلوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتی کہ شہید ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تغلبہ بن صعیر العد ری کی روایت سائی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ ال گئے اور ایک دوسرے سے بزد یک ہو گئے تو ابوجہل نے کہایا اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کا زیادہ تو ڈ نے والا ہے اور ہمار ۔ آ گے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اسے آئ صبح ہلاک کردے۔ تو وہ خود ( اپنی بربادی کا دروازہ ) آپ کھو لئے والا تھا۔

#### رسول الله منافية علم كامشركون بركنكريان كيمينكنا اوران كاشكست كهانا

ابن آئن فی نے کہا کہ پھررسول اللّٰه مَنائِیْتِرِ منے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا: شاهّتِ الْوَجُوهُ. '' جبرے بگڑ جا بَنین''۔

اوران کنریوں ہے انہیں مارااس کے بعد اپنے اصحاب کو حکم فر مایا شدوا۔ ہملہ کرو بھر تو شکست ہوگئی اور اللہ نے قریش کے بہت ہے سور ماؤں کو آل اور الا اور ان میں ہے بہت ہے سربر آور دو الوگوں کو اسیر مردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ مُنْ اَنْتِهُمُ سائبان میں نشریف رکھتے ہے اور سعد بن معاذ انصار کے دوسر ہے اور لوگوں کے ساتھ تکوار جمائل کئے ہوئے اس سائبان کے درواز ہے پرجس میں رسول اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا ہُوں کے ساتھ آور ہونے کے خوف سے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہے کہ جھے ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنَا اللہ مُنا اللہ مُنا ہے ہوں کے اللہ منا حظ فر مائے تو ان ہے فر مایا:

لَكَانِيْ بِكَ يَا سَعْدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تمہیں (ایسادیکھتا ہوں) گویاتم اس اس بات کو نا پسند کرتے ہو جو پیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں!واللہ یارسول اللہ!مشر کیبن پراللہ نے جوآ فت ڈ مائی اس کی ابتداء تو ایس

#### المرابع المرا

تتی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ بیند تھا بہ نسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ جیوڑنے کے )۔

#### مشركين كول كرنے ہے رسول الله منافظة فيم كامنع فرمانا

ا بن انتق نے کہا مجھے انعباس بن عبد القد بن معبد نے اپنے بعض گھرِ والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کی روایت سنائی کہ نبی منتائی تا اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا:

إِنِّى قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخُوِجُوْا كُوْمًا لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ ابَا الْبَخْتَرِيِ بْنَ هِشَامِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ اَسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' بجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں کوز بردتی (جنگ کے لئے) بابر انکلا گیا اور انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی سروکا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص بن ہاشم میں سے کوئی شخص نے سے کوئی سروکا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص ہوا ہوا ہختری بن بشام بن الحارث بن بن ہاشم میں سے سے تو اس کوئل نہ کرے اور جورسول الله منافظین کے چپالعباس بن عبدالمطلب سے ملے تو انہیں قبل نہ کرے اور جورسول الله منافظین کے بین'۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا' بیٹے' پوتوں' بھائیوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کوتو قتار کریں اور العباس کوچھوڑ دیں واللہ اگر میں اس سے ملوں تو میں اسے ضرور تلوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحصنه)۔

ابن ہشام نے کہا (''لا لحصنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تلوار کواس کی لگام بنادوں گا۔

(راوی نے ) کہا کہ یہ خبر رسول الله منافید میں تو آپ نے عمر سے فر مایا:

يَا ابَاحَفْصِ. "اے ابوطفص"۔

عمر نے کہا کہ واللہ میہ پہلا روز تھا کہ رسول اللہ منافظیم نے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ (اور فر مایا)۔

أَيْضُرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

" کیارسول اللہ کے جیائے چہرے پر مکوار ماری جائے گی"۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں کیونکہ واللہ وہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے سے جومیں نے اس روز کہ دیا تھا بے خوف نہیں ہوں اور بمیشہ مجھے اس کا دھڑکا لگارہ ہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتی کہ جنگ بمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ابن ایخی این ایخی این ایخی اید رسول الله می تین ابوالیختری کے قبل سے صرف اس وجہ ہے منع فر مایا تھا کہ رسول الله می تین اسے بھی (کوئی) الی بات نہیں ہوئی جوآپ کو ہری معلوم ہو۔ اور پیر تخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس نے بھی (کوئی) الی بات نہیں ہوئی جوآپ کو ہری معلوم ہو۔ اور پیر تخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے متا بہ انجون کے خلاف لکھا تھا۔ تو اس شخص کا اس نوشتے کی خلاف ورزی کی تھی جس کوقریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف لکھا تھا۔ تو اس شخص کا البوائی جر بی جواجوانسار کا حلیف اور بنی سالم بن عوف کی شاخ میں سے تھا تو المخذ ر نے البوائی کے بہا کہ درسول اللہ نائی تین کے ہمیں تیر نے قبل کرنے سے منع فر مایا ہے اور ابوائی تیری کے ساتھ اس کی ساتھ تھا۔ اور ابوائی پر اس کا ایک بھر کا ب بھی تھا جو مکہ ہے اس کے ساتھ آیا تھا اور ان کا نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میر الکارث بن اسد تھا اور جنا وہ بنی لیٹ میں ہے آ دمی تھا۔ اور ابوائی کی نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میر الکارث بن اسد تھا اور جنا وہ بنی لیٹ میں ہے آ دمی تھا۔ اور ابوائی کی کیا اس کو بھی قبل نہ کرو گئی کے لئے تکم فر مایا ہے۔ اس نے کہا واللہ ایس بوسکا تا ہو تو میں اور وہ دونوں مل کرمریں گے۔ مکم کی عورتیں کہیں میرے متعلق سے نہ کہیں کہ میں نے اپنے ہمر کا ب کو اپنی زندگ کی حوص کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جب المجذر نے اسے مقابل میں آئے کے لئے کہا اور بجز جنگ کرنے کے اسے اور کوئی موقع نہ دیا تو ابوائیختری نے بیر جز کہا۔

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ ربن زیاد نے اس کوئل کر دیا۔اوربعضوں نے المجذ ربن ذیاب کہا ہےاورالمجذ رنے ابوالبختر ی کے تل کے متعلق کہاہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوْنَسِیْتَ نَسَبِی فَاتْبِتِ النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی الرَّتُومِیرے نب سے ناواقف ہے یا بھول گیا ہے تواس نبت کو (ایخ د ماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بنی ملی میں ہے ہول۔

الطَّاعِنِيْنَ بِسِرِمَاحِ الْسَيَزَنِيُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى وَالطَّاعِنِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى جويزنَى نيزول سے جنگ کيا کرتے ہيں۔ اور سردار قوم پراس وقت تک وارکرتے رہتے ہيں کہ وہ حَمَل جائے۔

وَاعْبِطُ الْقِرُنَ بِعَضْبٍ مَشْرَفٍ ارْزِمُ لِلْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَاعْبِطُ الْقِرُنَ فَرِى فَالْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَالْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَالْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَالْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرْى فَرِى فَالْمَاتُونَ فَرِى فَالْمَاتُونَ فَرِى

اورا پنے مقابل والے کومشر فی تلوار سے قبل کرتا ہوں اور موت کے لئے میں اس اونمنی کی طرح کر اہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑگیا ہو۔ پس تو مجذر کو (ان ہونی) عجیب با تیں کرتا ہوانہ دیکھے گا۔ (یعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں)۔

ابن ہشام نے کہا المری (لیعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ) ابن اسحٰق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اونمنی کے ہیں جس کا دودھ بمشکل اتاراجا تا ہو۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول اللہ منافی فیلے کے پاس آئے اور عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں لیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس کو مارڈ الا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالبختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسد تھا۔



ابن الخلّ نے کہا کہ مجھے بیخیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی ۔ ابن اسخلّ

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن الی بکرنے بھی بیان کی اور ان دونوں کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت و بی سانی کهانہوں نے کہا ۔ کهامیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھااور اسرا نام عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمٰن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔ اور جسب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھے سے ملاکرتا (اور ) کہا کرتا تھاا ہے عبد عمر و کیاتمہیں ایسے نام سے نفر نے ہے کہ جس : م سے تمہیں تمہار ہے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونہیں جا نتااس لئے میرے(اور) ا ہے درمیان کوئی ایسی چیزمقرر کرلو۔جس کے ذریعے میں تنہیں پکارا کروں ۔ تمہاری یہ حالت ہے کہتم اپنے یہلے نام ہے مجھے جوابنہیں دیتے اور میرا پی حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جانتا۔انہوں نے کہا۔اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمر و کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہاا ہے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہاباں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس ہے گزرتا تو وہ اے'' عبدالالہ'' کہتا اور میں اے جواب دیا کرتا اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس سے گزرا اور وہ اینے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندزر ہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے''یا عبدعمرو'' پکارا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا پھراس نے یا عبدالالہ پکارا۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تہمیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ بکڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھا آج کے دن کا سا دن میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کیاتمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دود ہے۔اس کی مرادیتھی کہ جوشش اے قید کرلے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے میں دے کرچھوٹے گا۔

کہا۔ واللہ اس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ یکا یک بلال نے اسے میرے ساتھ دیکھااور پیا و بی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھا اور انہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھااور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں جینے کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بڑے بیتر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے سینے بررکھا جاتا تھااور پھر پیخنس کہتا تھا کہتم ای حالت میں ر : و گے یا محمد کے دین کو جیسوژ دو گے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو انہوں نے دیکھا تو کہا (پہتو) کفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن خلف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہاا ہے باال کیا میرے دوقید یوں کے متعلق (تم اییا کہتے ہو)۔انہوں نے کہااگریہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا ہے ابن السوداء کیا تو سن رہا ہے انہوں نے کہااگریہ نچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ پھروہ ا بنی بلند آ واز ہے چلائے کہا ہے انصاراللہ! بیکفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا۔آ خرلوگوں نے ہمیں ایبا گھیرلیا کہ انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح ( علقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بچار ہا تھاانہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلوار تھینچ لی اور اس کےلڑ کے کے یا وُں پر ماری تو وہ گر پڑا اور امیہ نے ایک چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ (مجھی) نہیں سی تھی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) اینے آپ کو بیا کہ تیرے لئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھے کا منہیں آسکتا۔انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان پراپنی تلواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔اوران دونوں ہے فارغ ہو گئے۔(راوی نے) کہا۔اللہ بلال بررحم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

#### جنگ بدر میں فرشنوں کی حاضری

ابن آئی نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بین اور میراایک چیازاد بھائی ہم دونوں آئے اورایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے ہمیں بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انتظار کررہ ہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آتی ہے کہ ہم بھی لوٹے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوجا کیں۔ اس نے کہا۔ غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا گلڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آوازی اورایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میرے چیازاد بھائی کے دل کا پردہ کی آوازی اورایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میرے چیازاد بھائی کے دل کا پردہ

بیٹ گیااوروہ اپنے مقام ہی پرمر گیااور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا کچر (اپنے دل کو) تھا ما۔

ابن آئی نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید مالک بن رہیعہ سے جو جنگ بدر میں حاضر ہے روایت بیان کی۔ انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گر میں آئی بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہیں طرخ کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے سے ابواتخق نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں ۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گیا قبل اس کے کہ میری تلوار اس کے کہ میری تلول کیا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا اور اس نے عبدالقہ بن الحارث کے آزاد کردہ مقسم سے اور انہوں نے عبداللّٰہ بن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر جھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز مرخ عمامے تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمامے عرب کے تاتی ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی ہیں تھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجو جبریل کے کے کہان (کے مر) پر زردعامہ تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نہیں کی ۔ اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطور شار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے وہ کسی کو مارانہیں کرتے تھے۔

## ابوجهل بن ہشام کافتل

ابن آئق نے کہا کہ اس روز ابوجہل رجز پڑھتا اور جنگ کرتا بیکہتا ہوا آیا۔ مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِیْ بَاذِلُ عَامَیْنِ حَدِیْثُ سِنِیْ لِمِثْل هلدًا وَلَدَنْنِیْ اُمِیْ

جن جنگوں میں بار بارمعرکے ہوتے رہتے ہیں ایسی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اونٹ کا دوسالہ پاٹھا ہوں اور کم سن نو جوان ہوں۔ میری ماں نے مجھالیے بی کا موں کے لئے جناہے۔ جناہے۔

ابن استن کے کہا کہ بدر کے روز اصحاب رسول اللہ سن نظام اُن اُسَعار ' اُستام کے متعلق تھم

ابن استحق نے کہا کہ جب رسول اللہ سن نظام ہے دشمن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تھم

فر مایا کہ اسے مقتولوں میں تلاش کیا جائے۔ اور ابوجہل سے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معاذ سے ) جیسا کہ مجھ سے نثور بن زید نے بیان کیا جا ور انہوں نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی اور عبداللہ بن ابی بکر نے بھی جھے سے بی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بی سلمہ والے معاذ بن ممرو بن الجموح نے کہا کہ ابوجہل (فی میشل المحرَبَحةِ) ورختوں کے جھنڈ میں لیٹے ہوئے درخت کی طرح (لوگوں کے نیچ کہا کہ ابوجہل (فی میشل المحرَبَحةِ) ورختوں کے جھنڈ میں لیٹے ہوئے درخت کی طرح (لوگوں کے نیچ کہا کہ ابوجہل (فی میشل المحرَبَحةِ) ورختوں کے جھنڈ میں کہا کہ ابوجہل (فی میشل المحرَبَحةِ) ورختوں کے جھنڈ میں کھا۔

ابن بشام نے کہا کہ''الحوجة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لیٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں بٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں ممر بن الخطاب سے مروی ہے کہ آپ نے ایک گاؤں والے سے''الحوجه'' کے معنی پو جھے تو اس نے کہا کہ یہ (لفظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواور اس تک رسائی شہو سکے۔

میں نے اوگوں کو یہ کہتے سا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس کو اپنا مقصود بنالیا اور اس کی جانب (پہنچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو پالیا تو میں نے جملہ کر دیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو جھے اس کی تشبیہ ایسی معلوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تحفیلیوں کے کیلئے والے پھر کے نیچے سے اس وقت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی مار پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس کے بیٹے عکرمہ نے میر ے کندھے پر ایک وار کیا اور تی ہے جب اس پر پھر کی مار پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس کے بیٹے عکر اور اس کے سب سے جنگ میر ے لئے تو میر اہا تھے ( کٹ کے ) گر پڑا اور میر ے بازوکی کھائی سے جنگ کرتا رہا کہ میں اسے اپنے چھچے کھینچتا پھرتا تھا اور جب وہ میر ے لئے نکلیف دہ ہوگیا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کو اس کے ذریعے ایسا کھینچا کہ اسے ٹوکال کر چھنک وہا۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثان کے زیانے تک زندہ رہے۔ پھر ابوجہل کے پاس ہے معوذ بن عفر ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثان کے زیان نے کہاں کو زمین بن عفراء گذرے اس حال میں کہ وہ لنگر اپڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہاس کو زمین سے لگا دیا اور وہیں اس کو چھوڑ دیا حالا نکہ ابھی اس میں پھھ جان باقی تھی۔ اور معوذ جنگ کرتے ہوئے شہید

مر ۱۸۹ مردوم

ہو گئے۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس سے اس وقت گذر ہے جب رسول الله مَثَالَثُونَمُ نے اس کو مقتولوں میں تلاش کرنے کا حکم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا آئے لوگوں ہے فر مایا تھا کہ:

ٱنْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِيْ رُكْبَةٍ فَالِّيْ اَزْدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبْدِاللَّهِ جُدْعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِسَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَرَهُ بِهِ.

''اگروہ مقتولوں میں تم سے پہچانا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پرایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک ر وزعبداللہ بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھے میں اور اس میں کٹنگش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم س تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمز وراور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اے ڈھکیل دیا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریڑااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آگئی تھی جس کا نشان اس پر ہے ابھی تک دورہیں ہواہے'۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کنی کی آخری جالت میں پایا اور اس کو پہچا تا اور میں نے ا پنایا و ک اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکانَ صَبَتَ بِی ؒ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی مختی ہے گرفتار کیا تھااور مجھے اذیت پہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہاا ہے دشمن خدا کیا تجھے الله نے رُسوانہیں کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیاتم نے کسی مجھ سے بڑے درجے والے کو بھی تعتل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش (زمانہ) کس کے موافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضبث کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعنى يانى كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ ضائي بن الحارث البرجى نے

فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان سے ایسا (تہی دست) ہو گیا جیسے ہاتھ کی گرفت میں یانی کور کھنے والا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظُنقل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔ اجھا پہتو بتاؤ کہ آج او بارکس کا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بی مخز وم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھے ہے کہاا ہے بکریوں کے ذلیل چروا ہے تو تو نہ چڑھی جاسکنے والی جگہ چڑھ گیا۔انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اسے لے کررسول اللہ منا فیٹو کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ بیہ دشمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔ انہوں نے کہا۔رسول الله مَثَلِّ الْمُثَالِثُمُ فِي فَر مايا:

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول الله منافق محما منے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ اور ان کے علاوہ غز وات کے جانبے والے دوسرے علمانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے یاس سے گذرر ہے تھے تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہتمہارے دل میں (میری جانب ہے) کچھ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہتم پیدخیال کرتے ہو کہتمہارے باپ کومیں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کاتم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیر ہ کوئل کیا ہے۔اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جوسینگوں ہے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس ہے کتر ا ( کے نکل ) عمیااوراس کے چیازاد بھائی علی نے اس ( کی ہلاکت ) کا قصد کیااوراس کوانہوں نے قتل کیا۔

عكاشه كي تلوار

ابن ایخق نے کہا کہ بی عبر شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی تکوار سے یہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ منافظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ''میں نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے''مطابق نہیں ہو سکتے (احرمحمودی)۔ ع اس مقام پر (ج و) میں صرف 'الله الذی " بے۔اور (ب) میں 'آلله الذی " بے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔جیسا کہاوٹرنکھا گیا۔ بہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری ندا ءقریب کی اور تیسری صورت ندا ، بعید کی ہوگی۔ای لئے میں نے اس کا تر جمدا بے لوگو کیا ہے تا کہ نداء بعید معنی میں ظاہر ہو سکے۔ (احرمحمودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَّاشَةُ. "اعكاشة ماى سے جنگ كرو"

اور جب انہوں نے اسے رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَمَا ظُنُّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقْتُلُوْنَهُمْ الْلِسُوْا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوْا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادْ أُصِبْنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَذُهَبُوا فَرْغًا بِقَتُلِ جِبَالِ فَانُ تَكُ اَذُوادْ أُصِبْنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَذُهَبُوا فَرْغًا بِقَتُلِ جِبَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَصُرْنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَشِيَّةً غَادَرُتُ ابْنَ اَقْرَمَ ثَاوِيًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيِّ عِنْدَ مَجَالِ عَشِيَّةً غَادَرُتُ ابْنَ اَقْرَمَ ثَاوِيًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيِّ عِنْدَ مَجَالِ

تمہاراان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہوا گرچہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آ دمی نہیں ہیں (یا بہا در نہیں ہیں) اگر عورتیں ہوتیں یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر تے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی حملہ نامی گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں دیں۔ بے شبہہ بیگھوڑی ہتھیار بند سر داروں کو بار بارمقا بلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بارمقا بلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے برجھول کے دیکھے گا۔ اس شام کو یا دکر و جبکہ میں نے ابن اقرم اور عکاشۃ النمی کو میدان جنگ میں پوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخویلد کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مراد ٹابت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن آخق نے کہا کہ بیر عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْمِ سے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آپ نے فرمایا تھا:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ الْفًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سے ستر ہزار چودھویں رات کے جاند کی (سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں گئے''۔ ''تم انہیں میں ہے ہو۔ یا پیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانسار میں سے ایک شخص کھڑ اہوااور عرض کی یارسول اللہ! اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کروہ ہے تو فرماما:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعْوَةُ.

"اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہوگئی"۔

مجھے جو خبر عكاشہ كے كھروالوں سے ملى ہے اس سے معلوم ہواكرسول الله مثال الله

مِنّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كالبهترين شهوارجم مين سے بـ"-

لوكول في كهاوه كون بي يارسول الله فرمايا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُخْصِنَ. "وه عكاشه بن مُصن ہے"۔

كہا كہضرار بن الازورالاسدى بھى تؤ ہے يارسول الله وہ بھى تؤ ہم ہى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمْ وَالْكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

'' وہتم میں ہے ہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے'۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کوللکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے خبیث! میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

لَمْ يَنْقَ غَيْرُ شِكَةٍ وَ يَغْبُونِ وَصَادِمٍ يَقْتُلُ ضُلاَّلَ الشِّيْبِ بَحْرَةً وَ يَغْبُونِ اوراس تلوار كے جو بوڑ هے گراموں كوتل كرتى ہے اور اس تلوار كے جو بوڑ هے گراموں كوتل كرتى ہے اور كھ باتى نہيں رہا ہے۔

اورمیده ابت ہے جوعبدالعزیز بن محمد الدراوردی کی روایت سے مجھ سے بیان کی گئی ہے۔



ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی مواجہ سے یہ بات بیان کی کہام المونین نے ) کہا کہ جب رسول الله مالی نظر میں جول کو گرھے میں ڈال دیے کا تھا۔ ویٹے کا تھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا گیا بجزامیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں پھول (کے رہ) گیا تھا۔

اس کونکا لنے گئے تواس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخراہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس پرمٹی پھراس قدر ڈال ویئے کہاس کو چھپادیا۔اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تورسول الله کالله کالله کھڑے ہوئے اور فر مایا: مَا أَهْلَ الْقَلِیْبِ هَلْ وَجَدْنُهُ مَا وَعَدَکُهُ رَبُّکُهُ حَقًّا.

"اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پکھتم سے وعدہ کیاتھا کیاتم نے (اسے) سچاپایا"۔ فَالِّنِیْ قَدُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِیَ رَبِّنی حَقًّا.

" بمجھ سے تومیرے پرور دگارنے جو کچھ دعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اسے تیا پایا''۔

(ام المونين نے) كہاكة بكا اسكاب نے آپ عوض كى يارسول الله كيا آپ مرے مودى

ہے گفتگوفر ماتے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا:

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقّ.

''ان لوگول نے (اب) جان لیا ہے کہ ان کے پروردگار نے جو پچھان سے دعدہ فر مایاوہ سچا ہے''۔ عائشہ نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فر مائے )۔

لَقَدْ سَمِعُوْا مَا قُلْتُ لَهُمْ. "جو كهيس نے ان سے كہاان لوكول نے سليا"۔

حالا نكەرسول الله مَاللهُ يَعْمِمُ فِي صرف \_

لَقَدْ عَلِمُوْا. " في شك ان لوكون في جان ليا".

:463

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللّه مَثَلَّ فَیْقِمْ نے رسول الله مَثَلِّ فِیْقِمْ مِنْ مَاتِ سنا:

يًا آهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيًا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ اَبْنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّنِي قَدُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے نتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف اور اے ابیہ بن خلف اور اے ابیہ بن بنتے ان (سب) کے نام شار فر مائے۔تمہارے ابوجہل بن بشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فر مائے۔تمہارے پرورگارنے جو کچھ

وعدہ فرمایا تھا میں نے اسے سجایا یا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسر گل گئے تو آپ نے فرمایا: مَا ٱنْتُمْ بِاسْمَعَ لِمَا ٱقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ ٱنْ يُجيبُونِي.

'' میں جو کچھ کہدر ہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ اوگ مجھے جواب دینے کی قدرت بيل ركھتے"۔

ا بن المحق نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مُلَّاثِیِّتِ آب روز جو بچھفر مایاوہ یہ تھا: يَا آهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيِّ كُنتُمْ لِنبِيِّكُمْ.

''اے گڑھے والو!تم اینے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے''۔

كَذَّبِتُمُونِيْ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ آخُرَ جُتُمُونِيْ وَ آوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُونِيْ وَنَصَرَنِي النَّاسُ. " تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تقیدیتی کی۔ اور تم نے مجھے گھرے نکالا حالانکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مجھے پناہ دی اورتم نے مجھے ہے جنگ کی حالانکہ ( دوسرے ) لوگول نے مددی ''۔

اس کے بعدفر مایا:

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اے سچا پایا''۔

ابن ایخق نے کہااور حیان بن ٹابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحْي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْن مِنَ الْوَسِيِّيْ مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ فَأَمْسَى رَسْمُهَا خَلَقًا وَآمْسَتْ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْب وَرُدَّ حَرَارَةَ الصَّدُرِ الْكَنِيْب بِصِدُقِ غَيْرِ اِخْبَارِ الْكَذُوْبِ لَّنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ بَدَتْ اَزْكَانُهُ جُنْحَ الْغُرُوب كَأْسُدِ الْغَابِ مُرْدَانِ وَ شِيْبِ عَلَى الْآعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ فَدَعُ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْم وَخَبُّرُ بِالَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةً بَدُر غَدَاةً كَانَ جَمْعَهُمْ حِرَاءً فَلا قَيْنًا هُمْ مِنًّا بجُمْع امَامَ مُحَمَّدِ قَدْ وَازَرُوْهُ

یں نے ٹیلے پرنہ نب کے گھروں کواس طرح پہچان لیا جیسے نے کاغذ پرتح رکا خط پہچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کو جواؤں اور خریف کی شدت نے اور بڑی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ بادلوں نے دست بدست لیا تھا (لیعنی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہوگئے تھے۔ وہاں ان پر پڑے تھے ) تو (اثر ات ندکورہ کے سب سے ) ان کے نشا نات بوسیدہ ہوگئے تھے ۔ وہاں کے رہنے والے محبوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشا نات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے والے جوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشا نات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے پڑے خواس لئے روز انہ ان چیزوں کی یاد کو تو چھوڑ دے۔ اور اندو ہگیں سینے کی حرارت کو تکین وے۔ اور ان جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق پچھ با تیں بتا جس میں کی فتم کا عیب نہیں ہے۔ ایکی با تیں بتا جس میں کی فتم کا عیب نہیں ہے۔ ایکی با تیں بتا جس میں کا میا بی عنایت فرمائی۔ جس روز زوال آفتاب کے وقت ان کی جماعت کے تو کی حصافا ہر میں کا میا بی عنایت کے تو ایک کوہ حراء ہے۔ تو ہم نے ان سے ایک ایکی جماعت لے کر مقابلہ کیا جس میں گھنے جنگل کے شروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعاوں) کی لیٹ میں حملے والے سے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ رہے۔

بِاَیْدِیْھِہُ صَوارِمُ مُرْهَفَاتُ وَکُلُّ مُجَرَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تلواریں اور آ زمودہ سخت موثی موثی گرہوں وال (نیزے) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَارِفُ وَازَرَتُهَا بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بن العوف جنهيں مضبوط دين والے بن النجار نے بھی مدودی تھی۔

فَخَادَرُنَا ابَاجَهُلِ صَدِيْعًا وَعُتْبَةَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ توجم نے ابوجہل کو کچپڑ اہوااور عتبہ کو تخت زمین پر (پڑ اہوا) جھوڑ ا۔

وَشَيْبَةً قَدُ تَرَكْنَا فِي رِجَالٍ ذَوِیْ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِیْبِ اورشیبہ کوالیے لوگوں میں چھوڑ اجن کے نسب اگر بتائے جائیں تو بڑے نسب والے نکلیں (لیکن وہ ایسے پڑے ہیں کہ ان کے نسب کواب یو چھتا کون ہے)۔

یُنَادِیْهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا قَدَفُنَا هُمْ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْبِ بِینَادِیْهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا اللهِ لَمَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

فرماتے) ہیں۔

ابن آئی نے کہا جب رسول اللہ منگا ہی ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن ربیعہ کو تھسیٹ کر گڑھے کی طرف لایا گیا تو مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ منگا ہی آئی ابوحذیفہ بن عتبہ کے چبرے کی جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اور ان کے چبرے کا رنگ بدل گیا ہے تو فر مایا:

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ آبِيْكَ شَيْءً.

''اے ابوحذیفہ! پنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) ہے شاید تمہارے ول میں کوئی بات پیدا ہوگئ ہے'۔

یا آپ نے اس طرح کے کچھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔لیکن میں اپنے باپ کو
جانتا تھا کہ وہ بمجھ دار جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے جمجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان
کی) رہنمائی کریں گے۔لیکن جب میں نے ان کی بیآ فت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی
حالت کو اپنی اس امید کے بعد دیکھا تو جمجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر رسول اللہ مُنافید نے ان کی تعریف فرمائی اور
ان کے لئے دعائے خیر کی۔



ابن آئخی نے کہا کہ میں جوخبر ملی ہے وہ میہ ہے کہ قر آن کا میہ حصہ ان نوجوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں:

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْكُرْضِ قَالُوا اللّهِ تَكُنْ اَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولَنِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مُصِيْرًا ﴾ مُصِيْرًا ﴾

''جن لوگوں کوفرشتوں نے ایس حالت ہیں وفات دی کہ وہ اپنے نفنوں پرظلم کرنے والے تھے

(ان ہے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت ہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سر زہین

( مکہ) ہیں ہے بس تھے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی زہین کشادہ نہ تھی کہ تم اس ہیں ( کی اور
طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہنم ہاور وہ ہزایرُ اٹھکا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ہیں ہالحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی مخزوم ہیں ہے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی مخزوم ہیں ہے ابوقیس بن الفاکہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عربی خلف بن وہب بن حذافہ بن ججے۔ اور بن ہم میں عبداللہ بن عربی خلف بن وہب بن حذافہ بن ججے۔ اور بن ہم میں ہیں اللہ کا اللہ کی جا نب ہو ہو رہے اور اللہ کا جو رہے وادا اور خاندان والوں نے انہیں قید رکھا اور انہیں ان کے دین سے پلیانے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے سب مارے گئے۔

# بدر میں اور قید یوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

بھر کشکر میں لوگوں کے (الگ الگ) جمع کئے ہوئے مال کے متعلق رسول الله مُلَا فَتَعْلَم نے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اور وہ سارا اکھٹا کرلیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگا۔ جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ وہمن سے برسر مقابلہ سے اور دہمن کی تلاش میں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں پہنچ کتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کواپی جانب مشغول رکھا اور تہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے بیسب کچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول الله مُلَا الله مُلَا تَعْمَ کی مفاقلت کررہے تھے کہ ہیں دہمن راستہ کا نے کرآ ہے کی طرف نہ آنے جائے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے زیادہ حق دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے ویش کواس حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں دے وی تھیں اور ہم دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے واللہ ہم نے مال کے و شنے کے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے منع و شمن کوتل کر سکتے تھے۔ واللہ ہم نے مال کے و شنے کے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے منع

لے (الف) میں'' فتنیہ مسمین''جس کے معنی ان ناموں والے نوجوان تھے''بوں گے۔اور (ب ج د ) میں **فتیہ مسلمی**ن ہے۔جس کے معنی میں نے ترجے میں افتیار کئے ہیں۔ (احرمجمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول الله مثالی الله مثالی وشمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آ ب ہی کی حفاظت میں لگے رہے اس مال کے ہم سے زیادہ تم حق دارنہیں ہو۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ سے انہوں نے مکول سے ابوا مامہال ہلی کی روایت بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) نام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیہ آیت ہم بدر والوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگا اور اس اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں دے دیا تو رسول اللہ منافی کے مسلمانوں کے درمیان عن بواء (یعنی) مساوی تقسیم فرما دی عن بواء کے معنی علی السواء یعنی مساویا نہ ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ جھے ہی ساعدہ کے بعض افراد
نے ابواسید الساعدی مالک بن ربیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز ججھے بنی عایڈ المحز ومیین
المرز بان کی تکوار ملی تھی لیکن جب رسول اللہ مُلِی تُنِیم نے لوگوں کوان کے ہاتھوں میں سے مال غنیمت کولوٹا دینے کا
حکم فر مایا تو میں نے وہ تکوار بھی لا کرغنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلِی تُنِیم کی عادت شریفہ یہ تھی
کہ آ ب سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آ ب اس کے دینے سے انکار نہ فر ماتے ۔ یہ بات الارقم بن ابی الارقم نے جان کی اور رسول اللہ مُلِی تُنِیم کے وہ تکوار طلب کرلی تو آ ب نے وہ تکوار انہیں دے دی۔

# ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روانگی

ابن ایملی نے کہا کہ اس فتح کے بعد رسول اللہ ملی ہے عبد اللہ بن رواحہ کو العالیہ (مدینہ کے بلند جھے میں رہنے والوں) کو اس امرکی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جو اللہ نے اپنے رسول ملی ہی اور زید بن حارثہ کو السافلہ (مدینہ کے شیمی جھے میں رہنے والوں) کو خوش خبری دینے کے عنایت فر مائی تھی ۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ (مدینہ کے شیمی جھے میں رہنے والوں) کو خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ جمیس پی خبر اس وقت پہنچی جبکہ جم نے رسول اللہ ملی ہی اللہ میں ما جبز اوی رقیہ پر جوعثمان بن عفان کے پاس (یعنی ان کی زوجیت میں) تھیں مٹی برابر کر دی تھی (یعنی انہیں وفن کر دیا تھا)۔ اور رسول اللہ ملی ہے خبان کے ساتھ مجھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا جمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ محبد میں کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہ در ہے تھے کہ میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ کہ در ہے تھے کہ

نتیہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دوتوں بیٹے نبیداور منبہ تل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا ابا جان کیا میسے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا واللہ۔

## رسول الله منالية على بدر سے والیسی

پھر رسول اللّه مُثَالِقَیْمُ کی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آ ب کے ساتھ مشرکین قیدی ان میں عقبہ بن ابی معیط اور النفنر بن الحارث اور وہ مال غنیمت رسول اللّه مُثَالِقَیْمُ کے ساتھ تھا جومشر کین سے حاصل ہو تھا۔ اور مال غنیمت کی نگر انی پرعبد الله بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار کو مقرر فر مایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز گونے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کانام عدی بن ابی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِنِدِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذِی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونٹوں کے سینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحْرًاءِ غُمَيْرِ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايًا الْقَوْمِ لَا تُحَيَّسُ اور سِحَايًا الْقَوْمِ لَا تُحَيَّسُ اور سِحَاءِ عُمِيرِ مِين بَهِي رَحْنَ كَي كُولَى جَدَاورا يِسِاوُلُول كَي سوار يول كو (تاموزول مقام يراتاركر) ذيل نبيس كيا جاسكتا۔

پھررسول اللہ مُن ﷺ (تشریف لے) چلے یہاں تک کہ جب تک راہ الصفر اے نکلے تو اس تک راہ ب اور البیل آپ اور البیل آپ اور البیل آپ فی در میان میر نامی ایک میلے پر وہاں کے ایک بڑے درخت کے پاس نزول فر مایا۔ اور یہیں آپ نے وہ نیمت مساویا نہ تشیم فر مادی جواللہ نے مشرکوں سے مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر آپ نے کو بی فر مایا یہاں تک کہ جب مقام الروحا پر پہنچ تو مسلمان اس فتح کی تہنیت پیش کرنے کے لئے آپ سے آ ملے جواللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کو عنایت فر مائی تھی۔ عاصم بن غر بن قیادہ اور یزید بن رومان نے جیسا مجھ سے بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے سلمہ بن سلامہ نے ان سے کہا کہ تم جمیں کس بات کی مبارک باد

دیتے ہو واللہ ہم نے تو صرف چند چندیا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جوقر بانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کر دی تو رسول الله مُنَافِیْتِهُم نے تبہم فرمایا اور فرمایا: ای ابن آخیی اُو لِیْنِکَ الْمَلَاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔

النضراورعقبه كاقتل

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول الله مُنَا اَیْنَا مُقام الصفر اء میں تشریف فرما تھے تو النظر بن الحارث کاقل کیا ۔
( یعنی قل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہ علی بن ابی طالب اس کے قل کرنے والے تھے۔
ابن ایخی نے کہا کہ پھر آپ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فرما ہوئے تو عقبہ بن ابی معط کو قل کیا ( یعنی قبل کرواما )۔

ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن ایخق کے سواد وسروں ہے ہے۔

<u>ابن ایخق نے کہا کہ ہ</u>عقبہ بن معیط کو بنی العجلا ن کے عبداللہ بن سلمہ نے قید کیا تھا۔
ابن ایخق نے کہا کہ جب رسول اللہ منافظ نے اس کے قل کا تھم فر مایا تو اس نے کہا اے محمہ بچوں کے لئے کون ہوگا تو آیے نے فرمایا:

الناد \_ آگ ہوگی \_ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن الی الا تلح الانصاری نے تل کیا جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا۔ یہ مجھ سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ای مقام پر فروہ بن عمر والبیاضی کے آزاد کردہ ابو ہندرسول الله مُنافَیْقِ ہے آکر ملے جواپنے ساتھ ایک جھوٹی مثک حمیت میں حیس بھر کر لائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کوحیس کہتے ہیں)۔

ابن ہشام نے کہا کہ حمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ل ابن اح کالفظ ہرا کیے کم من کے لئے عرب استعال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ' بابا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ستیاں جوآ تکھوں میں جیس ای لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگر وہ کیا ہے۔(احمرمحودی) ع (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احمرمحودی) اور بدابو ہند جنگ بدر کی شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اس کے سوار سول اللّٰه مَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ مَنْ اللّ میں شریک رہے اور بدر سول اللّٰه مَنْ الْآنْ شَارِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنَ الْآنْ صَارِ فَانْ کِحُونُ وَ انْ کِحُونُ اللّٰهِ . اِنْهَا ٱبُونِ هِنْد امْرُونُ مِنَ الْآنْصَارِ فَانْکِحُونُ وَ انْکِحُونُ اللّٰهِ .

''ابوہندتو انصار میں ہے ہیں اس لئے ان (کیلڑکیوں) سے نکاح کر داور (ابنی لڑکیاں) ان کے نکاح میں دو۔توصحابہ نے اس کی تغیل کی''۔

کہا کہ پھررسول اللہ مُنَّیِّ اللہ علیہ اللہ بی اللہ کہ تھے یہاں تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدینہ تشریف لائے ۔

ابن الحق نے کہا کہ بھے سے عبداللہ بن الی بکر نے بیان کیا کہ یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد ذرارہ نے کہا کہ جب قید یوں کو لایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبہسودہ بنت زمعہ نی شاھیے کی زوجہ محتر مہ عفراء کے رشتہ داروں کے پاس عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پر نوحہ خوائی کے مقام پرتفیس (راوی نے) کہا کہ سیدوا قعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ (ام المونین) سودہ کہتی تفیس کہ واللہ بیں ان کے پاس ہی تھی کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا تو بیس اپنے گھر لوٹی۔ اور رسول اللہ شکا تی گھر ہی ہیں تھے تو دیکھا کہ ابویز یہ سہیل بن عمرو المونین نے کہا کہ ایک کونے ہیں۔ اس کی گردن میں بند سے ہوئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا تہ اور اس کے دونوں ہاتھ دری سے اس کی گردن میں بند سے ہوئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا تہم واللہ جب میں نے ابویز یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) و سے دیئے تم لوگ میں نے کہد دیا کہ اے ابویز یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) و سے دیئے تم لوگ میں نہ لایا۔ (آپ نے نے مرون کے احتیار میں) و سے دونوں کی موت مرکیوں نہ گئے۔ اور واللہ جبرے میں سے رسول اللہ منافیۃ کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنی ہوش میں نہ لایا۔ (آپ نے نے فر مایا):

يَا سَوْدَةٌ أَعْلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

"ا ہے سودہ کیا عز وجلال والے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو''۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے گلے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہدویں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے سے بنی عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مثلی تیم جب قریب ہے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مثل تیم جب قریب ہے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مثل تیم جب قریب ہے ہیں بائٹ ویا اور فر مایا:
اِسْتَوْصُوْا بِالْاُسَادِ اِی خَیْراً.

'' قید بول کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھو''۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کاحقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قید یوں میں تھا۔ (راوی نے)

کہا کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہا میر ہے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیر اور انسار یوں میں سے ایک شخص جس نے مجھے قید میں رکھا تھا گزر ہے تواس نے (میر ہے بھائی نے) کہا کہ اس پراپی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ اس کی ماں سازوسا مان والی ہے شایدوہ اس کا فعد بید ہے جھڑا لے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے مجھے لے کر آر ہے تھے تو میں انسار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت بیتھی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا لاتے تو رسول اللہ منگا تی جو آئیں ہماری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر جھے روٹی دیے اور خود کھجور کھا تے۔ ان لوگوں میں ہے کئی کہا تھ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہ پڑا جو مجھاونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم اور خود کھجور کھا تے۔ ان لوگوں میں ہے کئی کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہ پڑا جو مجھاونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم دامن گیر ہوتی اور اس کووا پس کر دیتا تو وہ پھر مجھے واپس دے دیتا اور جھوتا تک نہ تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ الفظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پر جم بر دار ابوعزیز ہی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا نہ کورہ بالا الفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی
صاحب کیا آپ کومیر ہے متعلق یہی وصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ
میر ابھائی ہے۔ پھراس کی ماں نے بو چھا کہ زیادہ نے بادہ فدیہ جس کی ادائی پر کسی قریش کو چھوڑا گیا ہے اس
کی مقد ارکیا ہے اس سے کہا گیا کہ چار ہزار در ہم تو اُس نے چار ہزار در ہم اِس کا فدیہ بھیج کراس کو چھڑا الیا۔

### قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن آئی نے کہا کہ قریش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلا محض جو مکہ پہنچا ہے وہ الحسیمان بن عبداللہ الخزاعی تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعہ اور شیبہ بن ربعہ اور البحاح کے دونوں بیٹے نبیا ورمنبہ اور شیبہ بن ربعہ اور ابوالحکم بن ہشام اور امیہ بن خلف اور زمعہ بن الشود اور المحجاج کے دونوں بیٹے نبیا ورمنبہ اور ابوالحضر کی بن ہشام سب قتل ہوگئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقام حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہ نے لگا واللہ اگر شخص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھاصفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں بیٹھا ہوا ہے اور واللہ بے شبہہ میں نے اس کے باپ کواور اس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قتل ہور ہے تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ہے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے ابن عباس کے آزاد کردہ عکرمہ کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظ اللہ علی کے آزاد کردہ ابورا فع نے کہا کہ میں عباس

بن عبدالمطلب کا غلام تھا اور اسلام ہم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور ان کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے اور ان کی خالفت کو ناپسند کرتے بتے اور ان کی اسلام کو چھپاتے تھے۔ اور وہ بہت مال دار تھے اور ان کا مال ان کے لوگول میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور تم میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور جب بدر میں شریک نہ تھا اور دہ بیات آئی تو اللہ نے اپنی بجائے کی اور شخص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو ق و و اعز از کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف شخص تھااور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھااور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیے میں چھیا کرتا تھا تو واللہ میں ای خیے میں اپنے تیر چھیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرف تھی اپنے پیر گھیٹنا (ہوا) آیا حتیٰ کہ خیمے کے کنارے (آکر) بیٹھ گیا اور اس کی بیٹھ میری بیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا کہ لوگوں نے کہا یہ لوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آگیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیرہ تھا۔

(راوی نے ) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم بچھ کوتو سب پچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے ) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تھے۔تو اس نے کہا بابا! مجھے بتاؤ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پچھ نہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اور اپنے شانے ان کے حوالے کر دیے (اپنی مشکیس کسوا دیں) وہ ہمیں جس طرح چاہتے قبل کرتے اور جس طرح چاہتے قبدی بنار ہے تھے اور اللہ کی تتم ہا وجو داس کے لوگوں پر میں نے کوئی ملامت نہیں گی۔ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تھے اور اللہ کا تتم ہور تے تھے اور اللہ کا تقرور میں ہے تھے اور اللہ کا تم نہ رہتی تھی ۔ ابورافع نے کہا۔ میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیس۔ کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ابورافع نے کہا۔ میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیس۔ پھر میں نے کہا واللہ وہ تو فرشتے تھے۔

(راوی نے ) کہا۔ ابولہب نے اپناہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے جھے کواٹھالیا اور مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر مجھے پر بیٹھ گیا اور مار نے لگا۔ اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی لے کراس کی طرف بڑھی اور اس ( لکڑی )

ے اس کو ایسا مارا کہ اس کا سربری طرح بچٹ گیا اور کہا کہ اس کا سرداراس کے پاس نہ ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمزور سجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ اور واللہ وہ سات روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ اللہ نے اس کوعد سے نامی بیماری میں مبتلا کردیا اور اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپ والدعبادی روایت بیان کی۔
انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپ مقتولوں پرنو حہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایسانہ کرو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو یہ بڑر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پر خوش ہوں گے اور اپ قید یوں (کی رہائی) کے متعلق بھی کمی شخص کو نہ بھیجو یہاں تک کہ ان کا پچھا نظار کرلوایسا نہ ہو کہ محمد اور اس کے ساتھی فند یے میں مختی کرنے لگیں۔
انہوں نے کہا کہ الا سود بن المطلب کی اولا دہیں سے تین شخص اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمحہ بن الا سود اور الحارث بن زمحہ اور وہ اپنی اولا دپر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ ۔ وہ اس (شش و ختیل بن الا سود اور الحارث بن زمحہ اور وہ اپنی اولا دپر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ ۔ وہ اس (شش و ختیل بی ایک غلام سے کہا۔
اور (اس کی) بینائی جا چکی تھی ۔ وکھی تو کیا پکار کر رونا جا نز قرار دیا گیا ہے ۔ کیا قریش اپ مقتولوں پر رور ہے بیں ۔ کہ میں بھی ابو حکیمہ یعنی زمحہ پر روؤں کیونکہ میر سے اندر آگ لگ گئ ہے۔ (راوی نے) کہا جب غلام جا بی آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے ہو جانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے ہو جانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے ہو جانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک آیا تو اس نے کہا وہ ایک وہ تا ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے ہو جانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا وہ ایک آیا تو اس نے کہا وہ کہا ہے۔ راوی کہا ہے۔ ایک اونٹ کے ہو جانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا وہ کہا ہو جانے پر الاسود کہتا ہے۔

اَتَبْكِیُ اَنُ یَضِلَّ لَهَا بَعِیْرٌ وَیَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُوْدُ کیاده این این کوروک رہی ہے۔

فکلا تَبْکِیُ علی بِکْمِ وَلٰکِنُ علی بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَالَا تَبْکِیُ علی بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَالَا تَبْکِیُ علی بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَالَا تَبْکِی علی بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَالَا اَبْکِی علی بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ فَالِحِ۔

اے ورت جوان اون کے کھوجانے پرندرو بلکہ (واقعہ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔
علی بَدْرٍ سَرَاةِ بَنِی هُصَیْصٍ وَمَخُودُمْ وَرَهُطِ اَبِی الْوَلِیٰدِ بِدر پرروبی بَنْ اِنْ اَسِیْ الْولِیٰدِ بِدر پرروبی بِرواور ابوالولید کی جماعت پرروبولی وَبَیْکِی جَارِثًا اَسَدَ الْاُسُودِ وَبَیْرِ وَبِیْرُولِ کَاشِرِقا۔

اورا گر بِیْنِ بِیْنُ بِیْکُنْتِ عَلٰی عَقِیْلٍ وَبِیْرِولِ کَاشِرِقا۔

ل (بن ر) میں 'غاب عند سیدہ ''ہاور (الف) میں 'غلب عند سیدہ '' ہے جوتر بف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احمر محمودی) ع ابوذر نے کہا ھی قوحہ قاتلہ کا لطاعون۔ وہ طاعون کی طرح کا ایک پھوڑا ہے۔ (احمر محمودی)

وَبَكِيْهِمْ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةً مِنْ نَدِيْدِ اوران سب يررواوررونے سے بيزارنه مواور ابو حكيمه كاتو كوئى مدمقابل مى نه تھا۔

اَلَاقَدُ سَادَ بَعْدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكهان الطلح لوگوں كے بعدا يے لوگ سردار بن گئے ہیں كه اگر جنگ بدر نه موئی موتی تووہ ہرگز سردار نه بن سكتے۔

ابن الحق نے کہا کہ قید یوں میں ابود داعہ بن ضیر قاسمی بھی تھا۔ تو رسول الله مَنْ الله عَلَیْ الله مَنْ الله عَلَیْ الل

اور جب قریش نے بیکہا کہ اپ قیدیوں کوفدید دے کر چھڑانے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ مجمداوراس کے ساتھی بختی نہ کریں تو مطلب بن ابی و داعہ نے جس کے متعلق رسول الله مظافیۃ آئے نہ کورہ الفاظ (ارشاد) فرمائے تھے کہا کہ تم بھے کہتے ہوجلدی نہ کرنا جا ہے اور خو درات کو جھپ کرنکل گیا اور مدینہ آیا اور اپ باپ کو چار ہزار درہم دے کر چھڑا لے گیا۔

#### سهيل بن عمر و كا حال

کہا کہ قریش نے قید یوں کی رہائی کے لئے آدمی بھیج تو کر زبن حفص ابن الاخیف سہیل بن عمروکی رہائی کے لئے آیا اوراس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسر کیا تھا تو اس نے کہا۔

اَسَوْتُ سُھیْلًا فَلَا اَبْتَغِی اَسِیْوًا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْتِمِ السَّوْتُ بِهِ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْتِمِ مِن اَسِیْوًا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْتِمِ مِن اَسِیْوًا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْتِمِ میں نے کہی کوبھی اسر بنا تا نہیں چاہتا۔

میں نے سہیل کو اسر کیا ہے اور اس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کہی کوبھی اسر بنا تا نہیں چاہتا۔

و خِنْدِفُ تَعْلَمُ اَنَّ الْفَتٰى فَتَاهَا سُھیْلٌ اِذَا یُظُلَمُ اور (مرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جواں مرد اور (بی) خندف جانے میں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جواں مرد ہے جبکہ وہ ایے ظلم کا بدلہ لینا چاہے۔

ضَرَبْتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِى عَلَى ذِى الْعَلَمْ مِي الْعَلَمْ مِي الْعَلَمْ مِي الْعَلَمُ مِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

اور سہیل کا نیجے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر مالک بن الاختم کی جانب اس شعر کی نبیت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے بنی عامر بن لوگ والے محمد بن عملاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ منظافی کے میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں نے رسول اللہ منظافی کے میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں (یعجے اور اوپر کے ) دو دو دانت تو ٹر دوں کہ اس کی زبان لئک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی نہ کھڑ اہو سکے۔ (راوی نے ) کہا۔ تو رسول اللہ منظافی خلم نے فرمایا:

لَا أُمْثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں ) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس سے صورت بگڑ جائے ) کہ اللہ مجھے بھی مثلہ کرد ہے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

مجھے ریجی خبر معلوم ہوئی ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم نے عمر الله عَلَيْظِم نے عمر الله عليه الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَعَامًا لاَ تَذَكَّمُهُ.

''اور بات یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کاذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔

ابن اسحٰق نے کہا کہ جب کرزنے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی عاصل کر لی تو ان لوگوں نے کہا چھا جو پچھ ہمیں دینا ہے لاؤد سے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤل کے بجائے میرا پاؤں رکھ لو (یعنی اس کے بجائے میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدیدروانہ کر ہے تو سہیل کو چھوڑ دیا اور کر زکوانے یاس قیدر کھا تو کرنے کہا۔

فَدَیْتُ بِاَذُوادٍ ثَمَانِ سِبلی فَتَّی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرْمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا میں نے آٹھ اونٹ (یا فیمی اونٹ) اس نوجوان کے چھڑانے کے لئے دیئے جس کے تاوان میں غلام نہیں شرفا پکڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ نَيدِی وَالْمَالُ آيْسَرُ مِنْ يَدِی عَلَی وَلَکِنِی خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا میں نے اپنے ہاتھ کو ( یعنی اپنی ذات کو ) رئی کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورئن کرنے کی بہ نسبت مال کارئن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں سے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوْابِهِ لِلْاَبْنَاءَ نَا حَتَى نُدِيْرَ الْآمَانِيَا اورجم نے کہا کہ میں سے بہترین مخص ہاں لئے ہارے بچوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا كه جم اپنی امیدول میں ( كامیابی كی ) رونق یا ئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علما یشعران اشعار کو مکرز کی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن ابی سفیان بن حرب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ مَنَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ کَالرّ کا تھا۔
ابن اسخق نے کہا کہ عمرو بن ابی سفیان کی مال۔ ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن ابی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ جھ ہے عبداللہ بن الی بکر نے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان ہے کہا گیا کہ اپنے نیچ عمروکا فدید دے تو اس نے کہا کہ ( کیا خوب ) میرا خون بھی بہے اور مال بھی جائے ۔ انہوں نے خظلہ کوتو قتل ہی کر دیا اور (اب میں ) عمروکا بھی فدید دوں اس کوانہیں لوگوں نے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا جی چا ہے اس کوقید رکھیں (راوی نے ) کہاوہ اس حالت میں رسول اللہ مُنْ الْحِیْرِ کے پاس مدینہ میں قیدتھا کہ بی عمروا بن عوف کی شاخ بی معاویہ میں سے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نکلے اور ان کے ساتھ چند دو دو جیل اونٹزیاں بھی تھیں اور یہ من رسیدہ مسلمان تھے اور مقام تھیج میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور و ہیں ہو وہ عمرے کے لئے نکلے اور انہیں ہی تھا اور انہیں ہی کہاں تک ہو وہ عمرے کے لئے نکلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں ہی سے اس بات کا عہد تھا کہ کوئی خض جے یا عمرے کیلئے آئے تو اسکے ساتھ بج بھلائی کے کسی دوسری طرح پیش نہ آئیں گے غرض ابوسفیان کے کہا کہ کوئی خض جے یا عمرے کیلئے آئے تو اسکے ساتھ بج بھلائی کے کسی دوسری طرح پیش نہ آئیں گے غرض ابوسفیان بی حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیادتی کی اور انہیں اور ان کے لئے کھر وکوقید کرلیا۔ اور ابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُ طَ بُنَ اَكُالٍ اَجِيبُوْا دُعَاءَ هُ تَفَاقَدُتُهُ لَا تُسْلِمُو السَّيدَ الْكُهُلَا اللهُ الْكُهُلَا اللهُ الل

فَاِنَّ بَنِی عَمْرِو لِنَامٌ اَذِلَّهُ لَیْنُ لَمْ یَفُکُوا عَنْ اَسِیْرِ هِمُ الْکُبُلَا کُونکہ بن عَمرو ذلیل اور فرو مایہ (شار) ہوں گے اگر انہوں نے اپنے ایسے قیدی کو جوسخت قید میں ہے رہائی ندولائی۔

توحسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَوْكَانَ سَعْدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا لَآكُثَرَ فِيْكُمْ قَبْلَ اَنْ يُوْسَرَ الْقَتْلَا مَد ( مِن اس كَار فَارى) كروزا كرسعد آزاد موتا توقيد مونے سے پہلے اس نے تم میں سے بہتوں کو۔ بعضی حُسَامِ اَوْ بِصَفْرَاءَ نَبْعَةٍ تَجِنُّ اِذَا مَا انْبِضَتْ تَحْفِرُ النَّبُلَا

تیز تلوار ہے قبل کر دیا ہوتا یا بعد (کے درخت کی لکڑی) کی زرد (کمان) ہے جس ہے ایک (زنائے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر و بن عوف رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

# ابوالعاص بن الربيع كي قيد

ابن این این کی نے کہا کہ قید یوں میں ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی ابن عبد شمس رسول اللّه مَثَاثَةُ اللّهِ مَ آپ کی صاحبز ادی زینب کے شو ہر بھی تھے۔

ابن مشام نے کہا کہان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک شخص نے قید کیا تھا۔

ابن اکف نے کہا کہ ابوالعاص کا مکہ کے ان لوگوں میں شار تھا جو مال امانت اور تجارت کے کاظ سے مشہور تھے۔ اور یہ ہالہ بنت نویلد کے فرزند تھے اور (ام المونین) خدیجہ ان کی خالفت نہیں (جناب) خدیجہ نے رسول اللہ شاشی آئی آئی ان کی خالفت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ آپ پروتی کے نزول سے پہلے کا تھا۔ آپ نے (ان سے) ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ (جناب خدیجہ) ان کوا پنے لڑکے کی طرح بھی تھیں اور جب اللہ نے اپنے رسول کوا پی نبوت کی عرت مطافر وہ (جناب فدیجہ) ان کوا پنے لڑکے کی طرح بھی تھیں اور جب اللہ نے اپنے رسول کوا پی نبوت کی عرت مطافر ان کوائی دو آپ پر (جناب) خدیجہ اور آپ کی لڑکیاں تو ایمان لا کیں اور آپ کی تھدیت کی عرب سے کوائی دی کہ وہ اس بات کی اور اس بات کی موائی دی کہ جو چیز آپ لاکے بیں وہ چ ہا اور ان سب نے آپ بی کا دین اختیار کر لیا گئیں ابوالعاص اپنے شرک ہی پر چے رہے۔ رسول اللہ شائی تی اور ان سے خالفت کرنے کی ابتداء فر مائی تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے محم کو ان کی گروں اس سے تیرا نکاح کر دیا ہے اس کے باس جا کر اس سے کہا کہ تو ایش کی جو جورت تو گئی ہوں کو جور وہ دو اور ان سب نے ابوالعاص کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو ایمی کی جو جورت تو گئی ہوں کو جھوڑ وں کے کہا تھیں دو بی ہو گئی ہوں کو جھوڑ وں کی جو جورت تو گئی ہوں کی جورہ وہ کی جورہ وہیں کہا ہیں جا کہا گئی ہوں کو ایک کی جورہ وہ کی کہا تھیں دو بیلی ہو گئی ہوں کو جھوڑ وں کی در مول اللہ کا گئی ہوں کی تو بھی کہا کہا کہ جہد کی در مول اللہ کہا تھی ہوں کی تو بھی فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تہیں واللہ ایس کی اور اس سے کہا کہ جہد کی بھی کی در مول اللہ کا گئی ہی کی در مادی کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تہیں واللہ ایس کی اور اس سے کہا کہ جہد کی بھی کی در مادی کی تحریف فر مایا کر تی تھے۔ بھر وہ کوگ عتب این الجالہ ب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جہد کی بیٹوں کی کی در مادی کی تحریف فر مایا کر جو کور وہ کوگ عتب این الجالہ ب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جہد کی بھی کہ در اپنے کی کی در مول اللہ کا گئی کی در اپنی کی کورت کو مورث کی تحریف کی گئی کی در ایک کی کورت کو مورث کے تھے۔ بھی در کور کی کی در مادی کی تو کی کی در مادی کی تو کر کی کی در کور کی کی در کورت کورٹ کی کورت کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کی کی در اس کی کی تورت کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ

کوطلاق دے دے۔قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے چھوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله مُثَاثِیمُ کی صاحبز ادی کو) مچھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو (صاحبز ادی صاحبہ کو )اس کے ہاتھوں سے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اور اس کو ذلیل کیا۔اس کے بعدعثمان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول الله مُنَا اللّٰهِ عُمَّا مكه ميں مجبوري كے تحت ( ایسے تعلقات کو ) نہ جائز فر ماتے تھے اور نہ تا جائز۔ اور نینب بنت رسول الله منافظیم نے جب اسلام اختیار کرلیا تھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول الله منافیقیم کونہ تھا اس لئے وہ ( صاحبز ادی صاحبہ ) باوجودایئے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللهُ مَا يَشْرِ إِنْ جَرِت فر ما كَي اور قريش بدر كي جانب برا ھے تو انہيں ميں ابوالعاصي بن الربيع بھي تھاور بدر کے قید یوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ ناٹیٹی کے پاس رہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بیخیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عائشہ کی روایت بان کی۔

(ام المونین نے) کہا کہ جب مکہ والوں نے اینے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم) روانہ کی تو زینب بنت رسول الله منظ في الم العاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس ميں اپني ايك مالا بھى روانه كى جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وقت انہیں پہنا کر ابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام المومنين نے) كہا۔ جب رسول الله مُنْ تَعَيْنُم نے اس (مالا) كوملاحظه فرمایا تواس كود كھيرا ب كادل بهبت بهرآ بااورفر مایا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

''اگرتمہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواور اس کا مال اس کولوٹا دو تو(اييا) كرو'\_

ان لوگوں نے کہاا جھایارسول القد۔اورانہوں نے ابوالعاصی کوجھوڑ دیا اور ( بی بی ) زینب کا جو پچھ مال تھاوہ واپس کر دیا۔

یے پہال بھی (الف) میں العاصی بیاء لکھا ہے اور (ب ن و) میں العاص بغیریاء کے ۔ (احرمجمودی)

## نين كامدينه كي جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم نے ان سے اقر ار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ مُنَافِیْتِم سے وعدہ کیا تھا کہ
نینب کو آپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں یہ بھی ایک شرطقی لیکن یہ
بات نہ ان کی جانب سے ظاہر ہوئی نہ رسول اللہ مَنَافِیْتِم کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر
جب ابوالعاصی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ چلے گئے تو رسول اللہ مَنَافِیْتِم نے زید بن حارثہ اور انصار میں سے ایک شخص
کوای وقت روانہ فرمایا اور (بیہ) فرمایا:

كُوْنَابِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. ''تم دونوں ( جا کر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کہتمہارے یاس سے زینب گزرے ( جب وہ تمہارے یاس ہے گزرے) تواس کے ساتھ ہوجاؤیباں تک کہاس کومیرے یاس لاؤ''۔ یس وہ دونوں ای وقت نکلے اور بیرواقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مکہ آئے تو انہوں نے زینب کوا ہے والد سے جا کر ملنے کا تھم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بمرنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ (بی بی) زینب کے متعلق مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر ملنے کا سامان مکہ میں کر ر ہی تھی کہ مجھ سے عتبہ کی بٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد (مثل تیزیم) کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں مل گئی کہ تم اینے والدے جاکر ملنے کاارا د ہ رکھتی ہو۔ (بی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میرایدارا دہ تونہیں ہے۔اس نے کہااے میری پنچازاد بہن (ایبا)نہ کہو(یعنی مجھے بات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو تمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے یا تمہیں اپنے والد تک پہنچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھے سے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیز رکاوٹ نہیں بن عمتی جومر دول کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔واللہ میں نے تو یمی خیال کیا کہاں نے جو بچھ کہاوہ (حقیقت میں ویباہی) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔ لیکن جھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہےا نکار کر دیا کہ میں اس بات کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول الله منافقة ملم کی صاحبز ادی اینے سفر کی تیاری کر چکیس تو ان کا د بور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیع ان کے یاس اونٹ لایا اور وہ اس پرسوار ہوگئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

کے لیااوران کو لے کردن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہوہ اینے ہودج میں جیٹھی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا جرچا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذی طوی میں آ ملايا اور پېېلامخص جوان تک آپېنچا وه مهار بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزي الفهري تقااور وه اپخ مودج ہی میں تھیں کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی ہے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملے تھیں اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہو گیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اورا پنے ترکش میں سے تیرز مین پر جھنگ دیئے اور کہا واللہ جو شخص میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے یاس سے لوٹ گئے اور ابوسفیان قوم کے بچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے شخص اینے تیروں کو روک کہ ہم بچھ سے بچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ گے بڑھااور اس کے ماس کمڑا ہو گیا اور کہا تونے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اسعورت کو لے کر دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے نکلا ہے اور تحقیے ہماری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہے اور محمد (مَثَالتُنْ فِيمُ) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ مھی مجھی معلوم ہے ایس حالت میں جب تو اس کی بیٹی کو اس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ بیروا قعہ بھی اسی ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمصیبت آئی ہے اور یہ کہاس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی قتم! ہمیں اس کواس کے باپ سے رو کنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس وقت تو) اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہوجائیں اورلوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے سے لے کرنگل جااوراس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے) کہا کہ۔اس نے ویباہی کیااوروہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں توانہیں لے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے موتے رسول الله منافقة م كے ياس آئے۔

ابن این این این کے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بنی سالم بن عوف والے ابوختیمہ نے (بی بی) زینب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار ابوضیّمہ کے ہیں۔ اُتانِی الَّذِی لَا یَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِزَیْنَبَ فِیْهِمْ مَنْ عُقُوقٍ وَمَا ثَمِ میرے پاس وہ شخص آیا (یااس واقعے کی خبر پیچی) جس کی جیسی قدر کرنا چاہے لوگ اس کی و لیم قدر نہیں کرتے وہ شخص (یا وہ واقعہ) زینب ہے تعنق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

قُرَّنَا ابْنَهُ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِنِدِى حَلَقٍ جَلْدِ الصلاصِلِ مُحْكَمِ بَمْ مَنْ ابْنَهُ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِنِدِى حَلَقٍ جَلْدِ الصلاصِلِ مُحْكَمِ بَمْ مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

فَأَقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے شم کھالی کہ ہمار ہے لشکر کی ٹولیاں ۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُواع قُريْشَ الْكُفْرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْانُوفِ بِمِيسَمٍ كَفْرِى تُولِيوں كُودُراتِ رہيں گے حتیٰ كہ بار بار حملہ كر كے ان كى ناكوں ميں داغ دينے والے آلے كے ذريع كيل ڈال ديں گے۔

نَنزِ لُهُمْ أَكْنَافَ لَجُورِ لَن يَخْلَةٍ وَإِنْ يُتْهِمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالَّرِجُلِ نُتْهِمِ الْمُعَيْلِ وَالْرَجُلِ نُتَهِمِ اللهِ مُتَالِمُهُمْ مُرْتُعُ وَلَيْل وَالْرَجُل اللهِ مُراف وا كناف مِيں ان سے مقابله كرتے رہيں گے اوراگروہ سوار اور پيادوں كولے كرتہامه (نشيمي زمين) ميں اتر جائيں تو ہم وہاں بھى نازل ہوں گے۔

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ل (الف) میں نووع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت دینے اور موڑ نے کے ہیں ۔ لیکن نسخہ (ب ج و) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احرم محمودی) المرسال المردوم المردو

اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عادو جرہم کے نشانات سے ملادیں گے ( یعنی بربادوہلاک کردیں گے )۔

وَيَنْدُمُ قُوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ وأَي حِينِ تَنْدُمِ اور وہ قوم اپنے کئے پر پہنائے گی جس نے محد (رسول الله مُلْاثِینِم) کی اطاعت نہ کی اور کیے وقت وہ بچتائے گی (جبکہ بچتانا کچھکام نہ آئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتُسْلِم تواے مخاطب ) اگرتو ابوسفیان ہے ملے تو تو اس کو ہیام پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور بات نہ مانی تو۔

فَابْشِرْ بِخِزْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّم زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اورجہنم میں روغن قار کے ابدی لباس پہننے کی ابھی ہے خوشال منابه

ابن ہشام نے کہا کہ بھض روا یتوں میں 'وسر بال نار'' بھی آیا ہے بینی آگ کے کیڑے پہنے گ ابن ایخی نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مراد عامر بن الحضری ہے جوقید یوں میں تھا۔اور الحضر می اورحرب بن اميه کے درميان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضر می ہے اور عامر بن الحضر می (جس كاذكرابن الحق نے كيا ہے) وہ تو بدر ميں قبل ہو چكا تھا۔

اور جب وہ لوگ لوٹ گئے جوزین کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت منتبہ سے ملا قات ہوئی تواس نے ان سے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آعْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح و آشتی کی حالت میں (لوگ) بے و فائی اور تختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیعورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونو ں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارِ وَ اَوْبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُوْنَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں مباراوراس کی قوم کے اوباشوں ہے جیران موں کہ وہ جیا ہے ہیں کہ محمد (سی فیوم) کی میں کے ساتھ جومیرامعامدہ ہے وہ تو ژویا جائے۔ وَلَنْتُ اَبُالِیْ مَا حَیِیْتُ غَدِیْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْضًا یَدِی بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک میں زندہ ہوں ان کی بڑی تعداد کی کوئی پروائیس کرتا جب تک کہ میرا ہاتھ ہندی تکوار کومغبوطی سے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے برید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے الدوی سے ابو ہر ریرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منگا تین کے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں بھی تھا اور ہمیں تکم فر مایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُ بِهَبَّارِ بْنِ الْأَسُودِ أَوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ إِلَى زَيْنَبَ فَحَرِّ قُوْ هُمَا بِالنَّارِ. "الرَّتَم مِبارِ بن الاسود پرياس دوسرے شخص پر جواس كے ساتھ زينب كى جانب بڑھاتھا قابو پاؤ توان دونوں كوآگ سے جلادؤ'۔

ابن مشام نے کہا کہ ابن ایخق نے اس دوسر ہے تھی کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن الحق في ) كها كه جب دومرادن مواتو آب في مارى جانب كهلا بهيجاكه: إِنِّى قَلْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَايْتُ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدِ اَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تہہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق تھم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا دیا۔ اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سز اوار نہیں کہ وہ آگ کی سز ادیے اس لئے اگرتم ان برقابو باؤ تو انہیں قتل کردینا''۔

# ابوالعاض بن الربيع كااسلام

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص مکہ میں رہے اور (بی بی) زینب رسول الله مُلَا اَیُمُوْلِم کے پاس مدینہ میں رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح ( مکہ ) کے بچھ روز پہلے ابوالعاص ملا یہ میں میں تفریق کے اور یہ خودا ہے مال کے لحاظ سے بھی بے فکر تھے اور قریش کے بہت سے مثام کی جانب تجارت کے لئے این مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے نافراد نے بھی تجارت کے لئے اینے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے نے

لگے تو رسول اللہ مُنَافِیْتُوَلَم کی روانہ کی ہوئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملا لیا اور جو پھوان کے ساتھ تھا وہ لے لیا لکن یہ خود بھاگ نظے اور گرفتار نہ ہو سکے۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ ) آگئ تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول اللہ مُنَافِیْتُولَم کی صاحبز اوی نہنب کے پاس آگئے اور ان سے بناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ دے دی۔ اور بیا نے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول اللہ مُنَافِیْتُولُم کی مُماز کے لئے برآمہ ہوئے اور آپ نے تکبیر فرمائی تو اور لوگوں نے بھی تجبیر کہی (یعنی سب سے سب نماز پڑھنے لگے ) (اس وقت) نہنب نے عور توں کے چبو ترے سے بلند آواز سے کہا لوگو! میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول اللہ مُنَافِیْقِلُم نے سلام کھیرالوگوں کی جانب توجہ فرمائی تو فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا (وہ)تم نے بھی سناجو میں نے سناہے''۔

لوگوں نے کہاجی ہاں۔فرمایا:

اَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ آذْنَاهُمْ.

'' سن لواس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جمجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آواز) سنی جس کوتم نے بھی سنا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ادنی شخص بھی پناہ دیتا ہے۔ ( ہناہ دینے کاحق رکھتا ہے )''۔

پھررسول الله مَنَّى اَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنااوراس کواپنے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو''۔

ا بن الحق نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ فائٹیڈ کم نے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَلَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ اَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحتُ ذَلكَ.

" بیخض ہم ہے جوتعلق رکھتا ہے اس کا تو تہبیں علم ہی ہے اور ابتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

ا كرتم أس كے ساتھ نيك سلوك كرواوراس كا مال اسے لوٹا دوتو جميں يہ بات پسنديده ہے'۔ وَإِنْ اَبِيْتُمْ فَهُوَ فِي اللّٰهِ الَّذِي اَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ اَحَقَّ بِهِ.

"اوراً گرتم (ایبا کرنے ہے) انکار کروتو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آ گیا) ہے جس نے وہ تمہیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے '۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے داؤ دبن الخصین نے نکر مہہے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی ہے نہا کہ و جیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں گی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے توان ہے کہا گیا کہ مہیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ یہ تمام مال تم لے لوکیونکہ یہ شرکوں کے مال میں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر برا ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعید التنوری نے داؤ دبن ابی ہند سے عامر الشعیمی روایت اس طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق ( مذکور ہُ بالا ) روایت بیان کی ۔ ابن اسحق نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطور احسان کے چھوڑ دیا گیا ان میں سے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف میں سے ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الفتمس بن عبد مناف ہیں جن پر رسول الله منافیظ نے احسان فر مایا بعد اس کے کہ زینب بنت رسول الله منافیظ نے ان کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظ میں سے المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بن الحارث الخز رج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی تو م سے جاملا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس بی نجاروالے ابوا یوب نے خالد بن زیدکوگر فقار کیا تھا۔

ابن آخی نے کہااور شفی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم وہ اس کے لوگوں میں چھوڑ دیا گیااور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس سے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدیہ خود بھیج دیے گااور اس کو چھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِي لِيُوْفِي اَمَانَةً قَفَا ثَعْلَبٍ اَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَادِدِ صفی ایباشخص تو تقانهیں کہ امانت پوری اداکر تاوہ تو لومڑی کی گردن (کے مائند) تھا جو پائی پینے کے کسی مقام پر تھک گئی تھی نہ

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ابیات میں ہے۔

وَأَنْتَ امْرُوْ تَدْعُوْا إِلَى الْحَقِّ وَالْهُداى عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آب اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آب اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آب اللهِ عَلَى اور آب (كى سَالَى) پر عظمت والے الله كى جانب سے گواہ موجود ہیں۔

وَأَنْتِ الْمُرُوْ بُوِّنْتَ فِيْنَا مَبَاءً ۚ قُ لَهَا دَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ

اورآپ ایسے میں کہ ہم میں آپ نے ایسامقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سیرھیوں پر چڑھنا (ایک لحاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبُ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آپ کی حالت سے کہ آپ جس سے نبر دآ زما ہوں وہ بدنھیب دشمن ہے اور جس سے آپ صلح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنْ إِذَا ذَكِّرْتُ بَدْرًا وَآهُلَهُ تَآوَّبَ مَابِي حَسْرَةٌ وَقُعُودُ لیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا د دلائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھے میں موجود ہے وہ جھ گھیر لیتی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس روزمشر کوں کا فعد سے چار ہزار در ہم سے ایک ہزار در ہم تک تھا۔لیکن جس شخفر کے یاس کچھ نہ تھا تو رسول الله مُنافِیْنِ فم نے اس برا حسان فر مایا۔

# عميربن وہب كااسلام

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے بچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ابھی صفوان بن امیہ کے ساتھ بیفا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول الله منافق عمار اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تھے اس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے مُد بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹاوہ۔ بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بنی زریق کے ایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ اس نے بدر کے گڑھے والوں اور ان کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نبیں عمیر نے کہا واللہ تو نے سے کہا۔ س واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے برباد ہوجائے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كرمحمر كى طرف (اس لئے) جاتا كەاس كونل كردوں كيونكه جھےان كے ياس جانے كے لئے ايك (يه) سبب بھی ہے کہ میرالز کاان کے پاس قید ہے۔

(راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے اوا کرویتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے میں ان کی مدد کرتا رہوں گا اور میرے بس کی کوئی شئے الی نہ ہوگی جوان کو دینے سے عاجز رہوں عمیر نے اس سے کہا ایما ہی کروں گا۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔ اور وہ اس کے لئے تیز کر دی گئی اور زہر آلود کر دی گئی اور زہر آلود کر دی گئی اور زہر آلود کر دی گئی اور ان کے وشمن کی جو حالت انہیں وکھا دی اس کا ذکر کر رہے میں کہ یکا کی جہ نے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے وشمن کی جو حالت انہیں وکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ یکا کیک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت و یکھا جب اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بھا یا اور شکے کہ یکا کیک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت و یکھا جب اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بھا یا اور شکی کئی بدی لئے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ وہ گئی ہی ایکو ارتحائل کئے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ یہ کہا اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ وہ کئی میں نور جس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور یہی وہ ہے جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخمینہ ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ کا ایکھا کے ایس اندر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنی تکو ارجمائل کئے ہوئے آیا ہے۔ فر مایا:

فادخله عَلَى " اے اندرمیرے یا سلاو "۔

(راوی نے) کہا۔ تو عمر آئے اوراس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی ہیں اس کے گریبان سے ملا کر چکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار تھے ان سے کہا اس کورسول اللّه مَثَالَّةُ عَلَيْ کَ پاس اندر لے چلواور آپ کے پاس اسے بھا و کے ساتھ جوانس ہے۔ پھراس پاس اسے بھا و کیے نے بان اندر لے گئے۔ اور جب رسول الله مَثَالِیّ الله مَثَالِیّ الله مَثَالِیّ الله مَثَالِیّ الله مَثَالِیّ الله مَثَالِی کے ماتھ کی ٹرے ہوئے ہیں تو فر مایا:

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُذُنُ يَا عُمَيْرُ. "أَعِمراس كوچهور دو-اعميرنزيك أو"-

تووه نزیک گیااور آنیعمُو اصباحًا یعن تمهارا دن اچھا گزرے کہااور بیز مان جا ہلیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَایا:

قَدُ اکْرَ مَنَا اللهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. "اے میرہمیں اللہ نے ایک ایس دعا کی عزت عطافر مائی ہے جوتمہاری دعا ہے بہتر ہے اور وہ

سلام ہے جو جنت والون کی دعاہے'۔

اس نے کہا سنے واللہ اے محد (من اللہ اللہ میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں۔ فرمایا:

فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ. "إِعْمِيرُمْهِينَ كُوْى چِيزِلا لَى مِ" ـ

كہا ميں اس قيدى كے لئے آيا ہوں جوآب لوگوں كے پاس گرفتار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے۔فرمايا:

فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِی عُنُقِكَ. " پھر يہ تلوار تمبارے گلے ميں کيوں ہے۔ "
اس نے کہااللہ ان تلواروں کا ستيانا س کرے وہ کچھ بھی کام آئیں فرمایا:
اُصُدِفْنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. " بھھ سے بچ بچ کہدووکہ تم کس لئے آئے ہو'۔
اس نے کہا میں بجزاس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا:

بَلْ قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفُّوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِي الْحِجْرِ فَذَكُرْتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيْبِ مِنْ قُرِيْش ثُمَّ قُلْتَ لَوُلَا دِيْنَ عَلَى وَعِيَالِكَ عِنْدِى لَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّدًا فَتَحَمَّلَ لَكَ صَفُوانُ بُنُ أُمِيَّةً يَدِيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى اَنْ تَقْتُلَنِي لَهُ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ. مَنْ كُولُ بَيْنِ مِنْ مَعْوان بن اميه كساتھ جَري بيٹے تھے اور تم دونوں نے قریش کے گڑھے بیل بیل ہے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تم نے کہا کہ اگر جھ پرقرض نہ ہوتا اور میر سے باس بال بچ نہ ہوتے تو میں نکھا تا کہ میں مجھ کوتل کروں تو صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور تمہارے بیوں کا بارا ہے ذیبے لیا۔ اس شرط پر کہتم اس کی خاطر مجھے تل کردو۔ حالانکہ اللّٰہ میر سے اور (تمہارے) اس (اردے کی جمیل) کے درمیان حائل ہے۔ (یعنی تم ایٹ اس اللہ میر سے اور (تمہارے) اس (اردے کی جمیل) کے درمیان حائل ہے۔ (یعنی تم ایٹ اس

توعمیر نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ (منگانی آئے) ہے شک ہم آپ کواس بات میں جھوٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو آپ ہو دی اتراکرتی تھی۔اور یہ بات تو ایسی کی کہاس وفت میرے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔اس لئے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے جمحے اسلام کی راہ دکھا دی اور جمحے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے بچی گوائی دی تو رسول اللہ منگائی آئی ہے فرمایا:

فَقِّهُوْ الْخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِئُوهُ الْقُرْآنَ وَاطْلِقُو اللهُ اَسِيْرَهُ.

''ا پنج بھائی کوفقہ کی تعلیم دواور انہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر سے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویبا ہی کیا۔ پھر انہوں نے کہایا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بجھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجیل کے دین پر تھان کی ایڈ ارسانی میں بہت شخت تھا۔ اب میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورنہ انہیں ان کے اپنے دین پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کاپ دین پررہ کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول الله منگا ہے آئیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکہ ہے ) نکلے تھے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے) کہدر ہا تھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاؤ کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ بھلا دے گی اور صفوان (مدینہ ہے آنے والے) قافلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتار ہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے تسم کھالی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں بھی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن الحق نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رہ گئے جوان کی مخالفت کرتا اے بخت ایذ ائیں دینے لگے توان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن اتخق نے کہا کہ جھے ہیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہ اپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے سراقہ کہاں جارہے ہوا دراللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ نَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادَ لَكُمْ ﴾ "اور (وہ وقت یاد کرو) جَبَمه شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اجھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے کوئی آج تم پرغالب ہونے والانہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں"۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَرَآءً تِ الْفِئْتَانِ ﴾

'' جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور الله کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِي مِنْكُمْ إِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ ﴾ "ا بن ایز یوں کی جانب لوٹ گیااور کہا میں تو تم ہے الگ ہوں میں وہ چیز د کھے رہا ہوں جوتم نہیں د کھے رہے ہوں۔ د کھے رہے ہو'۔ اوردشمن خدانے سے کہا کہاس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے ہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

د میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سز ادینے والا ہے'۔.

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اوراسے اجنبی نہ بھتے تھے حق اجنبی نہ بھتے تھے حتیٰ کہ جب بدر کاروز ہوااور دونوں جماعتوں میں مُدبھیڑ ہوئی تو وہ النے پاؤں لوٹ گیا۔غرض وہ انہیں (مقام جنگ تک) لایااوران کو بے یار چھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں لیعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک فخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نگضتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ثُمَّ جِنْتُمْ تَرَجُّوْنَ اَنْفَالَ الْحَمِيْسِ الْعَرَمُومِ مَ تَرَجُّوْنَ اَنْفَالَ الْحَمِيْسِ الْعَرَمُومِ مَ تَمَ جَهِلَا پاؤلوٹ گئے اور پھر ہڑے بھاری شکری غنیمت کی امید کر کے آگئے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گئے۔

ابن الخق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے کہا:

قُوْمِی الَّذِیْنَ هُمْ آوَوْا نَبِیَّهُمْ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِي وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِيرِى قوم كَلوَّكِ السِي عالت مِيس كى ميرى قوم كِلوگ السِي عالت مِيس كى ميرى قوم كِلوگ السِي عالت مِيس كى مين والے كافر تھے۔

اِلَّا خَصَائِصَ أَقُوامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے) خصائص ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے بیشرو تھے۔ (یہلوگ) نیکوں کی مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَبْشِرِیْنَ بِقَسْمِ اللهِ قَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْاَصُلِ مُخْتَارُ جبان كے پاس شریف النسب، برگزیده (نبی) آیا تو وه خدا کی تقسیم پرخوش ہوگئے۔ (كهان كویہ سعادت حاصل ہوگئ)۔

أَهْلاً وَسَهُلاً فَفِي أَمِنُ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كاتول آهُلاً وَسَهُلاً تقالِعِن آ پ كے لئے بهى مقام بزاواراور آرام دہ ہے آ بامن و كشائش ميں رہيں گے۔ نبي بھی اچھا ہے اور (ہمارا) نصيب بھی اچھا اور پڑوس بھی اچھا ہے۔ فَأَنْزَلُوهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الدَّارُ فَيَ الدَّارُ مِنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الدَّارُ

سرت این برام ک هدودم

انہوں نے آپ کوایسے مقام پراتارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جوشخص ایسے لوگوں کا ہمایہ ہوتواپیا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامسخت ) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْأَمُوالَ إِذْ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاحِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑوی کو حصہ دار بنالیا اور منکر کے نصیب میں توآگ ہے۔

سِرْنَا وَسَارُوْا اِلَى بَدُرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعْلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوْا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اینے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا یقینی علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ لِمَنْ وَالَّاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب ہے راہ بتا تالا یا اور اس کے بعد اس نے دوستی جھوڑ دی۔اسی بلید کی حالت ہی ہیہ ہے کہ جو شخص اس سے یا را نہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيهِ الْجِزْيُ ۖ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا جمایتی ہوں اور انہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلُّوا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَارُوا پھر جب ہم ایک دوسرے ہے ل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کوچھوڑ کر پیٹھ پھیر کے بھا گے اور ان میں ہے بعض تو او نیچے مقامات پر (حلے گئے ) اور بعضوں نے شیبی زمینوں میں (پناہ لی)۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا قول' کمااتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سایا ہے۔



#### قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے



ابن آمخی نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بن ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تنظ اور بن عبرتمس بن عبد مناف میں سے عتبہ بن رسیعہ بن عبرتمس تھا۔اور بن نوفل بن عبد مناف میں سے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعیمہ بن عدی بن نوفل مید دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالبختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النظر بن الحارث بن علقہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ اور بن مخز وم بن یقظہ میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اور بن جمح میں سے الحجاج بن مخز وم ۔ اور بن جمح میں سے الحجاج بن عامر بن حذ یقہ بن سحے میں سے الحجاج بن عامر بن لوی میں سے سہیل عامر بن اوی میں سے سہیل بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عامر بن عبد ود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن ہشام کا نواں جزختم ہوا''۔

# بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام

ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرفعہ بین ابی مرفعہ العنوی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام لسیل تھا۔ اور المقداد بن عمر والبہرانی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا تام بعزجہ تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ سبحہ تھا۔ اور الزبیر بن العوام کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام الیعسو بے تھا۔

سورهٔ انفال کا نزول

ابن آئی نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قرآن میں سے سور ہُ انفال پوری کی پوری تازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُو اللَّهَ وَ رَسُولُهُ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ أَطِيعُو اللَّهَ وَ رَسُولُهُ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾

"(اے نبی) جھے یہ لوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اور اللہ اور اس کی ہات مانوا گرتم ایماندار ہو''۔

عباد بن صامت سے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جو خبر معلوم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اسے ہمارے اختیار سے لے لیاجب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق بگڑ گئے اور

اے اس نے اپنے رسول منگائی کے جانب لوٹا دیا۔ اور آپ نے اسے ہمارے درمیان مساوی عن بوا ہقتم فرما دیا۔ عن بوا ہقتم فرما دیا۔ عن بوا ہو ہے اور اس کے دیا۔ عن بوا ہو ہے اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول منگائی کے اطاعت اور اس کی درسی تھی۔ رسول منگائی کی اطاعت اور آپس کے تعلقات کی درسی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّہ مَنَّا فَیْنِیْم کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے کی کیفیت بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے ارادے سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فر مایا:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴾

''جس طرح تیرے پروردگارنے تجھے تیرے گھرے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ایکان داروں کا ایک گروہ (اے) تا پیند کرر ہاتھا۔ تجھ سے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہموجانے کے بعد جھڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہانکے جارہے ہیں اور وہ (اس موت کو) دکھیے رہے ہیں'۔

یعنی دشمن کے مقالبے کو نا بسند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے' کے سب ہے :

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُورُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّآنِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُورُ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ ﴾

''اور (یا دکرواس وقت کو) جَبَه اللّٰهُ سے وعدہ کرتا ہے کہ دوگروہوں میں ہے ایک بے شہبہ تمہارے لئے (مقررکردیا گیا) ہے۔ اورتم چاہتے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقابلے کے ) لئے ہو'۔

لعنی غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو:

﴿ وَ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَغُطُعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ ''اوراللّٰه جاہتا ہے كہائے كلمات كے ذريعے فق كواشحكام دے اور كافروں كے بيجھے رہنے والوں ( تك ) كوكاك دے'۔

یعنی بدر کے اس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ ڈبھیڑ کراد ہے۔
﴿ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبِّکُمْ ﴾ ''جبایتم اپنے پروردگار سے امداد طلب کرر ہے تھے''۔
﴿ فَالْسَتَجَابَ لَکُمْ ﴾ '' تواس نے تمہاری دیا قبول کرلی''۔

تمہاری دعااور رسول اللّٰمِنَّا اللّٰمِنَّا اللّٰمِنَّا اللّٰمِنَّا اللّٰمِنَّالِيَّةِ كُلِّ كَا كِسب سے:

﴿ أَنِّي مُمِدٌّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنهُ ﴾ '' کہ میں تنہیں لگا تارا یک ہزار فرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو) جبکہ حیصار ہی تھی تم پراونگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخوفی''۔

یعنی میں نے تم برامن و بے خوفی اتاری حتیٰ کہتم کس سے نہ ڈرکرسو گئے:

﴿ وَ يُنزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جب که وه آسان ہے تم پر بارش نازل فر مار ہاتھا"۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جواس رات ہوئی اور اس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب ہے روک ٹوک راستہل گیا:

﴿ لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُنْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ " تا کہ تہمیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔ اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر دے۔اورتا کہتمہارے دلوں کوتو ی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے'۔ لیعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنادیا تا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جا ئیں جہاں وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں سبقت كركے بہتنج كئے \_ بھر فر ماما:

﴿ إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَيْنِي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرا پر ور دگا رفرشتوں کی جانب وحی فر مار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبَتُّو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ "ال لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا انہیں ٹابت قدم رکھؤ'۔

لعِنی ایمانداروں کی ایداد کرو:

﴿ سَأَلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَغَرُوا الرُّعَبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآتُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ '' عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

ل (الفع جو) میں 'بغشاکم' ' ہے۔اور (ب) میں 'بغشیکم' ' ہے۔کلام مجید میں دونوں روایتی ہیں۔ (احرمحمودی) ع (الفع ج د) مين 'وانزلت عليكم' ' ب- اور (ب) مين 'ينزل عليكم' ' باور يمي نفي بي بينك اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احمرمحمودی)

سرت این مثام ای صددوم

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ پی(سزانہیں) اس لئے (دی جارہی ہے) کہ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے (اسے ایسی ہی سزاملتی ہے) کیونکہ اللہ سخت سزادیے والا ہے'۔

#### يجرفر مايا:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَن يُولِّهِمْ يَوْمَنِينٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَأَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بنس المصير ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں سے مڈبھیٹر ہوجنہوں نے کفراختیار کیا ہاں حالت سے کہان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آگے پیٹھے نہ پھیروا یسے وقت جو مخص ان کے سامنے بیٹے پھیرے گا۔ بجز اس مخص کے جو جنگ ہی کی خاطر ٹیڑھی حیال چل رہا ہو یا کسی جماعت سے ملنے کے لئے تیز جارہا ہو۔ تو بےشبہہ وہ اللہ کے غضب کامستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکا ناجہتم ہے اور وہ بڑا براٹھکا ناہے'۔

یعنی انہیں ان کے دشمن پر ابھار نے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے ڈ **زکروہ** سیجھے نہ جمیں ۔ حالا نکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فر مائے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ مَثَاثَةُ عَلَمْ ف اہے وست مبارک ہے جو کنگریاں انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعلق فرمایا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَٰي ﴾

'' اور جب تونے کنگریاں بھینک ماریں تو تونے نہیں بھینک ماریں بلکہ اللہ نے بھینک ماریں''۔ یعنی اگراس میں اللہ نے آ پ کو جوا مدا د کی وہ نہ کی ہوتی اور آ پ کے دشمن کے دلوں میں انہیں <del>ک</del>کست دیتے وقت جوبات ڈالی وہ نہ ڈالی ہوتی تو آپ کے پھینکنے سے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جو ہوا)۔

﴿ وَلِيبِلِيَ الْمُومِنِينَ مِنهُ بَلاءً حَسَنًا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انبی جانب ہے بہترین آ ز مائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كا تج ما الح ما الله عالم الله

یعنی تا کہان کی تعدا د کی کمی کے باوجو دانہیں ان کے دشمن پرغلبہ دے کر انہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہاس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا دا کریں۔ پھر فر مایا: ﴿ إِنْ تُستَفْتِحُوا فَقُلْ جَاءً كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح چاہتے ہوتو بس (ایسی) فتح تو تمہارے یاس آگئ''۔

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رخم ہے اور ہمارے آگ ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اے آج صبح ہلاک کر دے اور استفتاح کے معنی دعا میں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جادً"-

لعنى قريش سے خطاب ہے:

﴿ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوانَعُنَّ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کریں گئ'۔

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیب ڈالی ولی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنْتَكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ ﴾

''اورتمہاری جماعت ہرگزتمہارے کس کام نہ آئے گی اگر چہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں کچھ شبہہ نہیں کہ اللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے'۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثر ت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ لیس ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مدد کرتا رہوں گا پھر فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ أَنتُم تَسْمَعُونَ ﴾

"اے وہ لوگو جوائیان لا چکے ہواللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو''۔

یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالانکہ تم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اس کے طرف داروں میں سے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ (کوئی بات) نہیں سنتے ۔ ( بینی کوئی بات نہیں مانتے )''۔

ل (الف) "فان الله" باور (ب جو) میں "فانی" باور یہی: یادہ مناسب ہے کیونکداس کے بعد انصر هم صیفہ مشکلم ہے۔ (احرم محودی)

یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤجوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس بدترین وہ ہیں جو بہرے گو نگے ہیں اور عقل (بھی) نہیں رکھتے ہیں''۔

لینی جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی ہے گونگے ہیں۔ (لیعنی کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیتے ) حق ہے بہرے ہیں (کوئی تجی بات سنہیں سکتے ) عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس (نافر مانی کا) جو براانجام ہوگا اور جومز اانہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُهُمْ ﴾

''اوراگرالله ان میس کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سناتا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے راوں ( کی استعدادوں) نے ان کے اس تول کی مخالفت کی۔

﴿ وَلُوْ خَرَجُوا مَعَكُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹے پھیردیتے اوروہ ہیں ہی روگر دان'۔

لینی جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے کچھ بھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جوامیان لا نچکے ہواللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کو قبول کرو جب کہ وہ تہہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تہہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

لینی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد ای جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ أَيْنَا لَكُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یاد کرواس وقت کو) جبکهتم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

ڈرتے تھے کہلوگ جیٹ نہ کر جائیں تو اس نے تنہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تنہاری تائید کی اور تنہیں اچھی چیزیں عنایت فرمائیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوالتداور رسول کی خیانت اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کروحالانکہ تم علم رکھتے ہو'۔

لینی رسول کے آگے ایساا ظہار حق جس ہے وہ راضی ہوجائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور پراس کے غیروں کے آگے کرنے لگو کیونکہ بیتمہاری امانتوں کی بربادی اورخور جہاری اپنی ذات ہے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾

'' آب وہ لوگو جو ایمان لاَئے ہواگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تہہیں ایک امتیاز عطا فرمائے گا اور
تہہیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے وضل والا ہے'۔
یعن حق و باطل کا امتیاز جس کے ذریعے تہہارے حق کوغلبہ عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں
کے باطل (کی آگ) کو بچھا دے گا جنہوں نے تہہاری مخالفت کی ۔ پھررسول اللہ من اللہ تعن کی اور لائی جہدان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کو تی کے ایو کر دیں یا قید کر دیں یا جو آپ پراس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کو تل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اور وہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے''۔

یعنی میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیس کہ بچھ کوان سے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر بہ کاری بے عقلی اور خودا پنے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کاذ کرفر ما تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللّٰهِمَّ إِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وفت یاد کرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریبی بات حق ہواور تیرے پاس ہے آئی ہوئی ہو''۔

یعن جو چیز محر منافق کے بیش کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "تو ہم پرآسان ہے پھر برسا"۔ لعن جس طرح تونے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔

﴿ أُوانْتِنَا بِعَنَابِ ٱلِيْمِ ﴾ " يا كُونَى تَكليف ده عذاب مم يرلا" -

یعنی ایسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پر نازل فر مایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ایسی حالت میں کہ ہم اس سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایسی حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کو اس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ مُنَّالَيْنِهِمُ انہیں میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مَنَّالِیْنِهُمُ سے ان لوگوں کی نا دانی اور ان کی ہے وقو فی اور ان کی خود اپنے نفس کے خلاف حق کی فتح کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا ممالیوں کے برینی تیجوں کی اطلاع دی گئی تھی۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ''اوراللّہ (ایبا) نہیں کہ انہیں ایسی حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تھا اور اللہ انہیں ایسی حالت میں (بھی )عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

لین ان کے اس قول کی یا دولار ہاہے کہ ہم استغفار کرر ہے ہیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا:
﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَيِّبُهُمْ اللّٰهُ ﴾

"اوران میں (ایسی) کیابات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے''۔

اگرچہ توان کے درمیان ہواوراگرچہ وہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہ وہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

'' حالانکہ وہ معجد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوایمان لائے ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآء ﴾ إِنْ أَوْلِيآ وَهُ إِلَّا الْمِتَقُونَ ﴾

'' حالانکہ وہ اس کے (حقیقی) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ یعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی جاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں یعنی آپ اور وہ لوگ جو آپ پرایمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جائے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيَّةً ﴾

"اوراس گھر کے پاس ان کی نما زمیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہتھی"۔

یعنی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہای کے سبب سے ( دشمن کی ) مدا فعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (یعنی سیٹی) اور آئر، یہ کے معنی تصفیق (یعنی تالی) کے ہیں۔ عشر وبن شداد العبسی نے کہا ہے۔

و کورٹ قرن قلہ ترکت مُحدًلًا تمکُو فریضتهٔ کشدنی الاغلم اور میں نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (ایبا) بچھاڑا کہ ان کے شانوں کے گوشت سے مونت کے اونٹ کی با جھوں کی طرح آ وازنکل رہی تھی ۔شاعر کی مراد برجھی کے وار سے خون ( کے تشرائے کی آ واز ہے جو سیٹی کی طرح نکل رہی ہو۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور الطرماح بن تھیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا رِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُوَاینِ بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُوَاینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی بہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابی شام (نامی) ایک دوسر کے مقابل کے بہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑچڑھنا شروع کرتی ہے تو اس سے آ واز ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہاور (پھر) خاموشی ہوجاتی ہے۔

ادریہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

شاعر جنگلی بمری کابیان کرر ہاہے کہ جب بدکتی ہے تواپنے پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر سنتی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر پڑنا تالی کی ہی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی المحوذ کے ہیں یعنی پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو پہاڑوں کے نام ہیں۔

ابن الحق نے کہااور بیوہ با تیں تھیں جن سے اللّہ راضی نہ تھا اور نہ اسے پبندیدہ تھیں اور بیہ با تیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا تھکم دیا گیا تھا۔

﴿ فَنُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

'' تواس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

لعنی ان کے تل کاعذاب جو بدر کے روزان پر ڈالا گیا۔

'' مجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو جھوڑ دے اور انہیں تھوڑی مہلت دے۔ بھیے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو جھوڑ دے اور انہیں تھوڑی آگے ہواور گلے دے۔ بھیبہ ہمارے پاس بیڑیاں یا عبرت ناک سزائیں ہیں۔ اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں سینے والی غذا ہے اور در دناک عذا ہے'۔

تھوڑ اساوقفہ ہواتھا کہاللہ (تعالیٰ) نے قریش پرواقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈالی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیود لینی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د نوبہ بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِيْكَ بِكُلِي بَغْيَ كُلِّ بِكُلِي

" ہرقیدے سرکشی کے گئے میرے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی"۔

اوریہ بیت اس کے ایک (رجز) میں ہے ہے۔

ابن الحق نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصِدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ "جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللّٰہ کی راہ سے پھیر نے کے لئے اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور پھی) خرچ کرنا ہوگا''۔

### اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللَّي جَهَّنَمَ يَحْشَرُونَ ﴾

'' ییخر کچ کرناان کے لئے تخسرت کا سبب ہوگا۔اس پرمزید بید کہ وہ مغلوب بھی ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئ'۔

یعنی وہ لوگ جوابوسفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے تھے جن کے پاس مال تھا اور ان سے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللہ مُنافِیْزِ کم سے جنگ کرنے کے لئے تائید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

### كيا\_ پيرفرمايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يَغْفِرلَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَدْ مَضَتُ سَنَةُ الْأَوْلِينَ ﴾

''(اے نی) ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کیں تو جو پچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر انہوں نے ( تجھ سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزرہی چکا ہے یعنی ان میں سے جولوگ بدر میں قتل کئے گئے۔ پھر فر مایا:
﴿ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّيْنُ كُلُهُ لِلّٰهِ ﴾

''اوران سے جنگ کرتے رہوختیٰ کہ (مذہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے) ایذ ارسانی باقی ندر ہے اور اللہ کا دین (قانون جزا) سب کا سب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایماندار کواس کے دین سے پھیرنے کے لئے ایذانہ دی جاسکے۔اوراللہ کی خالص یکتائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہو جائے۔اوراس کے سوا (اس کے ) جیتے ہمسر ہوں انہیں تباہ کر دیا جائے:

﴿ فَإِنِ انْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِير وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾

'' تواگروہ بازآ گئے تو بے شبہہ اللہ ان اعمال کوجودہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے اورا گرانہوں نے تہارے تھم سے روگر دانی کی اورا پنے اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جمے ہوئے) ہیں''۔ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلاَ كُورُ ﴾ '' تو اللہ تمہارامحافظ ہے''۔

جس نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اور تمہاری کمی کے ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی۔

﴿ نِعْمُ الْمُولَى وَ نِعْمُ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہتر محافظ اور کس قدرا چھا حمایت ہے'۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَتَامَى وَالْهَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ مِنْ أَنْ فَيْ إِلَيْهِ فَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُو ﴾

''اور (یہ) جان لوکہ جو بچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قر ابت داروں اور بیٹیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بند نے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس دن دو جماعتیں ایک دوسر سے بھڑگئی تھیں۔ اور اللہ ہمر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت سے حق سے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس دن تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مقابل ہوگئیں۔

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعَدُوقِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكة وادى كادهرك كنار عض"

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولِي ﴾ "اوروهوادي كأدهرك كنارے تھے۔ مكه كي جانب"۔

﴿ وَالرَّكُ السَّفَلَ مِنْكُمْ ﴾ "اورقافلتم ہے نیچی کی طرف تھا"۔

یعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھا اور نہ ان کی جانب ہے۔

﴿ وَلُو تُواعَدُتُمْ لَاخْتَلْفُتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾

''ادراگرتم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود میں ضرور ( کیجھ نہ کچھ)مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالبے کا تعین تمہارے اور ان کے دعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیاد تی اورا پنی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورلیکن (بیسب کچھ) اس کئے (ہوا) کہ اللہ اس کا م کو پورا کردے جو فیصلہ شدہ تھا''۔ لیعنی تا کہ اس بات کو پورا کردے جواس نے اپنی قدرت سے بغیر تمہاری کمدد کے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کوذلیل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اور اس نے جو کچھارادہ فرمایا وہ اپنی مہر بانی سے

كرديا\_ پھرفرمايا:

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ "تاكه جوبهي بلاك مووه جمت قائم مونے كے بعد بلاك مواور جوبهي زنده رہےوہ جمت قائم

ل (الف) مين عن غير ملاء "باور (بجر) مين عن غير بلاء "بيعي بغير تهبيل مصيبت مين والے (احرمحمودي)

ہونے کے بعدزندہ رہاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جانے والا ہے'۔

لینی تا کہ جو مخص بھی کفراختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبرتوں کود یکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفراختیار کرے اور جو مخص بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔ اس نے اس کے بعد آپ پراپنے مہر بان ہونے اور جو مخص بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔ اس نے اس کے بعد آپ پراپنے مہر بان ہونے اور آپ کے لئے اپنی خفیہ تدبیریں کرنے کا ذکر فر مایا۔ اور اس کے بعد فر مایا:

﴿ إِذْ يُرِيْكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُور ﴾ الله سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُور ﴾

''(اے نبی وہ وقت یاد کر) جب کہ اللہ نے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے بتایا اورا گر تھے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا تو تم لوگ کمزور پڑجاتے اور معاملۂ (جنگ) میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچالیا۔ بے شبہہ وہ دلوں کی حالت خوب جاننے والا ہے''۔

تو اللہ نے جو بچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان پر اس کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں (فطرۃ) تھیں اس ہے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَغْيَنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيَنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مُفعولًا ﴾

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکهتم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تو تمہیں تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آنکھوں میں (بھی) تمہاری کم تعداد بتائی تا کہ اللہ امر فیصل شدہ کو یورا کردیئی۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جائیں اور جن سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا وہ انتقام پورا ہواور اپنی حفاظت میں ہے جن لوگوں پر وہ اتمام نعمت کرنا چاہتا تھا ان پرنعمت پوری ہو۔ پھر انہیں نصیحتیں فرمائیں اور سمجھایا اوران کی جنگ میں انہیں جس راہ پر چلنا سز اوار تھاوہ راہیں انہیں بتا ئیں اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو جبتم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

لیخی راہ خدا کی جنگ میں۔

﴿ فَاتْبِتُواْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ "توجهر بهواور الله كاويبت كرو" \_

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جانیں خار کردیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے بورا

کرنے کو یا درکھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَّا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا ﴾

'' تا کہتم تھاد پھولو۔اوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں شکش نہ کرو کہتم کمزور ہو جاؤ گے بعنی اختلاف نہ کرو کہ تمہارامعاملہ تنز بتر ہو جائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

"اورسبر کرویے شبہہ الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے"۔

یعنی اگرتم ایسا کرو گے تو میں تمہار ہے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًّا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجاؤ جوا ہے گھر دل ہے اکثر تے اورلوگوں کو (اپنی شان ) بتاتے نکلے ہیں'۔

یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخے کے قابل جانور کا ٹیس گے اور شراب پئیں گے اور وہاں ہمار ہے سامنے گانے والی لونڈیاں گائیں بجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سیس گے۔ یعنی تمہارے کام دکھائے اور شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں ہے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو اور اس کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ "اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آ گے سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (ہوسکتا)"۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنا ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتیٰ کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا: ﴿ فَإِمَّا تَثَقَفَنَهُم فِی الْحَرْبِ فَشَرَدْہِهِم مَّنْ خَلْفَهُم لَعَلَهُم یَنْ کُرونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر نظلبہ پا کے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعن انہیں ایس سزادے کہ وہ اپنے بیجھے والوں کے لئے عبرت کا سب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْغَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوّ كُمْ۔

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوتَ اللَّهِ يُوتَ اللَّهِ مُوتَ اللَّهِ مُ

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقابلے) کے لئے سامان جنگ جتنا تم سے ہو سکے اور بند سے ہوئے (یامستعد) گھوڑ ہے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دشمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کوفر مایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہاری جانب پوری پوری پوری ہبنچا دی جائے گئا۔

﴿ وَ أَنتُم لَا تَظْلُمُونَ ﴾ " اورتم بِظَمْمِين كياجائكًا"-

یعن اللہ کے پاس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنْ جَنَّهُ وَالِلسَّلْمِ فَأَجْنَهُ لَهَا ﴾

"اوراگروه صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہوجا"۔

یعن اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط پران سے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوتَى عُلَى اللهِ ﴾ "اورالله يرجروسه كرالله تيرے لئے كافى ہے"۔

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ " بشهد الله توبرا سنن والا اور براجان والاب

ابن شام نے کہا جنحو اللسلم کے معنی مالو اللک للسلم یعنی ملح کے لئے تیری طرف مائل موں ۔ الجنوح کے معنی المیل کے ہیں ۔ لبید بن ربید نے کہا ہے۔

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًا يَجْتَلِي نَقَبَ البِّصَالِ الْمِعَالِ عَلَى البِّصَالِ الْمِعَامِوا ﴾ جماموا ﴾ المحمد المعادية ك

لتے مرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکار ہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد وہ قیقل کرنے والا ہے جواپنے کام پر جھکار بتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں یجتلی کے معنی تکوار کوجلادینا ہے اور السلم کے معنی سلح کے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلاَ تَهِنُواْ وَ تَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاَعْلُونَ ﴾

" توتم کمزورنہ ہوجاؤاور سلح کے طالب نہ بنواورتم ہی برتر رہو گے'۔

اورا یک قرات میں الی السلم آیا ہے اور وہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیر بن الی کمی نے کہا۔ وَقَدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُدِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُونِ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمِ طالانکہ تم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل ہوتو ہم سلح کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی الحن البصری کی روایت پینجی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے وان جَنَحُوْا للسلم کے معنی للاسلام کے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾

"اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بعضوں نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس سے مراد اسلام ہی ہے امیہ بن ابی السلم پڑھا ہے۔
فَمَا أَنَا آبُو السِّلْمِ حِیْنَ تُنْذِرُهُمْ رُسُلُ الْإِلَٰهِ وَمَا كَانُوْا لَهُ عَضْدَا
جب الله كے رسول انہيں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام كی طرف رجوع نہيں ہوتے اور اس كی توت
بازونہیں نے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے۔ اور جوڈول لمبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔

بی قیس بن لغلبہ میں کا ایک شخص طرفۃ بن العبدنا می اپنی اوٹٹنی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لکھا میڈ فقانِ اَفْتلانِ کَانَّمَا تَمُتُ بِسَلْمَی دَالِع لَٰ مُتَشَدِدِ

اس (اوٹٹنی) کے اگے پیر کے دونوں جوڑاس طرح مڑے ہوئے ہیں گویا وہ باولی سے پانی لاکر
حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دوڈول لے کرگزرر ہی ہے۔ (یعنی
جس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی لے جانے کے لئے بھرے ہوئے دودوو
ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنی کیڑوں سے نہ لگنے کے لئے دور رکھتا ہے اسی طرح اس کے
پاوئل کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نظے ہوئے ہیں)۔

اور بعض روا يتول مين دالح آيا ہے۔ اور يہ بيت اس كے ايك قصيدے كى ہے۔
﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله ﴾

"اوراگروہ چاہیں کہ چھ کو دھوکا دیں تو ہے شہبہ تیرے لئے اللہ کافی ہے"۔

یعن وہ اس دھوکے کے پیچھے ہے ( میعنی ان کی دھوکا دہی کے بعد خدائی تدبیرین اور اسباب بھی توہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِی ٱیَّدَکَ ہِنصُرہ ﴾ ''وہی توہے جس نے اپنی مددے کچھے قوی کردیا''۔

ل (ب) میں 'دالج''جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج و) میں 'دالع حامظی ہے ۔ بیس۔دونو ل معنی مطلب کے لحاظ ہے قریب ہیں۔(احرمحودی)

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

''اوراً بما نداروں (کی مدد) ہے۔ اوران کے دلول میں محبت (بیداکر) دی''۔
﴿ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّٰهُ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ ﴾
''جو کچھز مین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کردیتاً تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ بیدا کرسکتا۔
لیکن اللّٰہ نے ان میں محبت بیدا کردی۔ اپنے دین کے ذریعے جس پران سب کو بھتے کردیا ہے''۔
﴿ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ﴾ '' ہے شبہہ وہ غالب حکمت والا ہے'۔

#### پر فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُولِيُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهُوْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُوالِمُ الللْمُوالْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُ

''اے نبی ایماندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اوراللّٰہ تیرے لئے کافی ہے۔اے نبی ایمانداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں ہے صبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے والے ہیں ہوں تو دوسو پرغالب رہیں گے اورا گرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں گے اس لئے کہ وہ تبجھ کے بیٹے ہیں'۔
لیمنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت سے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے سے اور نہ بھلائی برائی کی

تميز يرجني ہے۔

ابن اسطی نے کہا جھے سے عبداللہ بن بینے نے عطابن ابی رباح سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بار معلوم ہوا اور بیس کا دوسو سے اور سو کا ہزار سے جنگ کرنا انہیں بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فر مایا:

﴿ الْأُنَ خَفْفَ اللّٰهُ عَنْكُوْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيْكُوْ ضَعْفًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُوْ مِّالَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِاللّٰهِ ﴾ مِانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُو أَلْفَ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾ "اباللّٰد نے تم پرتخفیف کردی اور اس نے معلوم کرلیا ہے کہتم میں ایک طرح کی کمزوری ہے اس لئے اگرتم میں سے مہرکر نے والے سوہوں تو وہ دوسو پرغلبہ حاصل کریں اور اگرتم میں سے ہزار

CALLE SERVICE SERVICE

ہوں تو وہ بحکم الہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گردشن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیہ بھے تھے کہ)ان سے بھا گنا انہیں سزاوار نہیں اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سجھتے تھے) ان سے جنگ کرنا ان پرواجب نہیں اور ان کے مقالبے سے ہٹ جاناان کے لئے جائز ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قید یوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی ظاہر فر مائی اور آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین نے بیان کیا کدرسول الله من الحقیق فر مایا:
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتُ لِیَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَعْطِیْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
وَأَجِلَتُ لِیَ الْمَعَانِمُ وَلَمْ تُحْلَلُ لِنَبِیِ کَانَ قَبْلِیُ وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ
نَبِی قَبْلِیْ

'' مجھے رعب کے ذریعے مدودی گئی اور زمین (کے ٹکڑی) میرے لئے سجدہ گا ہیں اور پاک بنا وئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور شیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔ (یہ) پانچ (چیزیں) مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں'۔

ابن اسخق نے کہا پھر فر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى تَبْلِكَ) أَنْ تَكُوْنَ لَهُ أَسْرِى (مِنْ عَدُوَّم) حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَدْضِ ﴾ ""كسى نبى كوحق نه تقا (يعني آب ہے پہلے) كه اس كے پاس (اس كے دشمن) قيدى ہے رہيں يہاں تك كه وه زمين ميں خوب خون ريزى نه كركے"۔

یعنی دشمنوں کوخوب قبل نہ کر لے حتیٰ کہ انہیں اس سرز مین سے جلا وطن کر دے۔

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا ﴾ ""تم دنيوي سازوسامان جا ہے ہو"۔

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ ع

یعنی ان کافتل تا کہ جس دین کا غلبہ وہ حیاہتا ہے۔اس دین کا غلبہ ہوجس کے ذریعے آخرت حاصل کی

جائی ہے۔

﴿ لُوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابُ الِّيمُ

''اگرسابقه نوشته الہی نه ہوتا تو جو کچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اورغلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تنہیں ضرور در دناک عذاب جھولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو ضرور تہہیں اس تمہارے کئے پرعذاب دیتا۔ اوراس نے انہیں منع نہیں فر مایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورحیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فرمایا۔ پھرفرمایا:

﴿ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِهُ تُورُ حَكَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ غَفُود رَّحِيمٌ ﴾

"" للبذا جو بجھتم نے ننیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور
پاک ہے اوراللّٰہ ہے ڈرتے رہو بے شبہہ اللّٰہ بڑاؤ ھا تک لینے والا 'اور بڑا مہر بان ہے'۔
اس کے بعد فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأُسْرِى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَيْرًا مِنْ أَنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَيْرًا مِنْ أَنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَيْرًا مِنْ أَنْ اللَّهُ عَنُور رَّحِيمٌ ﴾

''اے نبی ان لوگوں سے کہہ دے جوتم میں ہے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہم بیار ہے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تنہمیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم ہے لئے دلا اور بڑارحم کرنے والا ہے''۔ سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈ ھا تک لینے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے''۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کوچھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فر مادی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔ اور فرمایا:

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتِنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ "الرايبانه كرو كي توزيين مين فتنه اور برا انساد موگا"۔

یعن اگر دوسروں کو چھوڑ کرایماندار کارشتہ دارنہ ہے اگر چہوہ دوسراحقیقی رشتہ دارہی کیوں نہ ہوتو زیمن میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطل شبے میں پڑجائے گا۔ اور ایماندار کی رشتہ داری ایماندار کے ساتھ ہو نہ کے بجائے کا فر سے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کو چھوڑ کر مہاجرین وانسار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراث انہیں حقیقی رشتہ داروں ہی کی طرف ردفر مادی جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا اور فر مایا:
﴿ وَالَّذِینَ مَنْ اُولُوا الْارْحَامِ

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تمہی میں ہے ہیں۔اورنوشتۂ الٰہی کے لحاظ ہے بعض رشتہ داربعض سے زیادہ قریب ہیں''۔

لعنی میراث کے لحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہر چیز کواچھی طرح سے جانے والا ہے"۔

## فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن آخق نے کہا کہ بیانام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر تھے۔قریش کی شاخ ہاشم ب**ن عبد** مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن کلاب بن مرق بن کنانہ میں ہے۔ مناف بن کلاب بن کلاب بن کلاب بن کوئی بن کا نہ میں ہے۔ محدرسول اللہ منافظ بن اسلمین ابن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اورالله اوراس کے رسول کے شیر رسول الله منگانی الله عنی المطلب بن ہاشم۔ اور علی بن الی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اور زید بن حارثه بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراء القیس الکلمی جن پرالله اوراس کے **رسول** مَنْ اِنْتِيَامْ نِهِ انْعَامِ فِر مايا نَقا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن النعمان بن عامر بن عامر بن عبدود بن تو رین کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن زفیدہ بن تو رین کلب بن النعمان بن عامر بن عبدود بن تو رین کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن زفیدہ بن تو رین کلب بن

-2/.2

ابن آئن نے کہااوررسول اللہ من اللہ علیہ کے آزاد کردہ انسہ۔

اوررسول الله منافية كرية زادكرده ابوكبشه

ابن ہشام نے کہا کہ انسہ مبشی تھے اور ابو کبشہ فاری تھے۔

ا بن ایخق نے کہا اور ابوم شد کناز بن حصن بن ریوع بن عمر و بن ریبوغ بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن ہشام نے کہا کناز بن حمین۔

ا بن اتنق نے کہااوران کا میٹام شدین الی مرشد حمز ، بن عبدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی انطفیل بن الحارث۔

اورالحصين بن الحارث \_

اور مطح جن كانام عوف بن اثاثه بن عباد بن عبدالمطلب تقا\_ (جمله) باره آدمی۔

اور بنی عبدتمس بن عبدمناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدتمس جواپنی بیوی رسول الله منافیظیم کی صاحبز ادی رقیہ کے پاس رہ گئے تو رسول الله منافیظیم نے (نمنیمت میں سے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول الله میراا جر فر مایاو آنجو کے ۔ ( ہاں ) تمہاراا جر ( بھی ثابت ہے )۔

اورابوحذ يفه بن عتبه بن رسعه بن عبدتمس \_

اورابوحد بفدے آزاد کردہ سالم۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوحد یفد کا نام مہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن عبید اس موقف بن ممرو بن عوف بن ممرو بن عوف بن مشام نے (ثبیة نے) بن ما لک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کئے ہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل نہ ہوگی اس نے (ثبیة نے انہیں شرط فدکور کے ساتھ آزاد کیا تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یارو مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں متبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یعا دابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط فدکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی الی حذیفہ کہنے گئے۔

ابن استحق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبدشس کے آزاد کر دہ صبیح نے بھی رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مِنَّ اللّٰهِ اللّٰہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عب

اور حلفاء بنی عبدشمس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں سے عبداللّٰد بن جحش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد۔

اورع کاشه بن محصن بن حرثان بن قیس بن مره بن کبیر بن عنم بن دودان ابن اسد ـ اور شجاع بن و مهب بن ربیعه بن اسد بن صهیب بن ما لک بن کبیر ابن غنم بن دودان بن اسد ـ

اوران کے بھائی عقبہ بن وہب۔

اوریز بیدین رقیش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن سیر بن غنم بن دو دان بن اسد \_

اورابوسان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔ عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سنان بن الی سنان۔

اورمحرز بن نصله بن عبدالتد بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان ابن اسد \_

ا در ربیعه بن استم بن شخر و بن عمر و بن لکیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد \_

اور حلفاء بني كبير بن غنم بن دودان بن اسد ميں ہے ثقف ابن عمرو۔

اوران کے دونو ل بھائی ما لک بن عمر و۔

اور مدلج بن عمر د -

ابن ہشام نے کہامدلاج بن عمرو۔

ابن استحق نے کہا یہ لوگ بی حجر میں ہے بن سلیم والے ہیں۔

اورابوخشی ان کے حلیف۔ (جملہ ) سولہ مخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو تخشی بن طی میں سے تھے اور ان کا نام سوید ابن مخشی تھا۔

ا بن اسخق نے کہااور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے دوشخص ۔

عتبه بن غر وان بن جابر بن وبهب بن نسيب بن ما لك بن الحارث ابن ماز ن بن منصور بن عكرمه بن

فصفه بن فيس بن عيلان-

اور عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص ۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد\_

اور حاطب بن الى بلتعه \_

اورحاطب کے آزاد کردہ سعد۔

ابن ہشام نے کہا حاطب کے باپ الی بلتعہ کا نام عمر و تھا اور وہ بی تخم سے تھا اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے تھے۔

ابن اتحق نے کہا بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دوشخص مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبد الدار ـ

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آئے تھے تھی

عبدالرحمٰن بنعوف بن عبرعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔

اور سعد بن الى وقاص اور فقاص كانام ما لك بن اجيب بن عبد مناف ابن زہرہ تھا۔ اور ان كے بھائى عمير بن الى وقاص۔

اوران کے حلیفوں میں سے المقداد بن عمر و بن ثغلبہ بن مالک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمر و بن مسلم و بن مسلم و بن مسلم و بن عمر و بن سعد بن زہیر بن ثور بن ثغلبہ بن مالک بن اثر ید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمر و بن الحاف بن قضاعه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن ثور کہا ہے۔ میں ہخت نے کاری عمر میان میں مسوری مال میں شعوی منز میں اس

ا بن ایخل نے کہااورعبداللہ بن مسعود بن الحارث بن شیخ بن مخزوم ابن صابلہ بن کا ہل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن مڈیل ۔

اورمسعود بن ربیعہ بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حمالہ بن غالب ابن محلم بن عایذ ہ بن مبیع بن الہون بن خر میمہ جوالقار ہ سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

''لینی جس نے القارہ کا تیراندازی سے مقابلہ کیا اس نے ان سے انساف کا معاملہ کیا۔اوریہ لوگ تیرانداز نتے''۔

ابن ایخل نے کہا اور ذوالشمالین بن عبد عمرو بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن ملاکان بن افضی بن حارثہ بن عمرو بن عامر جوفز اعد میں سے نتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیر تھا۔

ابن اسحق نے کہااور خباب بن الارت۔

ابن ہشام نے کہا خباب بن الارت بن تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کو نے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خباب خزاعہ میں سے تھے۔

ابن الحق نے کہااور بی تمیم بن مرہ میں سے پانچ آ دی۔

ابو بکرالصدیق اور آپ کانام منتیق بن عثان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابو بکر کانام عبداللہ تھا اور منتیق آپ کا التاب تھا اور بہ لقب آپ کی خوبصور تی اور

ئے (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں نہان لکھ دیا ہے جوتر یف ہے۔ (احمرمحمودی)

ثم افت کے سب تھا۔

ابن ایخق نے کہااور ابو بکر کے آزاد کروہ بال بلال بن جمح کے مولدین میں سے تھے ان کوابو بکرنے امیہ بن خلف ہے خریدا تھا۔اور بلال رہاح کے بیٹے تھے۔ان کی کوئی اولا دنے تھی۔

اورعام بن فبير ٥-

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن فہیرہ بن اسد کے مولدین میں ہے اور سیاہ فام تھے۔ انہیں ہے ابو بکرنے انہیں خریدا تھا۔

ابن ایخق نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن مشام نے کہاالنم بن قاسط بن منب بن اقصی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار۔اوربعض کہتے ہیں افصی بن دعمی بن جدیلہ۔بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر دبن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی تھے۔بعضوں نے کہا ہے کہ وہ النمر بن قاسط میں سے تھے اور رومیوں کے یاس قید ہو گئے تھے اور انہیں رومیوں ہی ہے خریدا گیا تھا۔ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله سابق الروم صهيب تمام روميون يرسبقت كرني والے ہيں۔

ا بن ایخق نے کہاا درطلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بیشام کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ شان اللہ اللہ مان ہونے کے بعدیہ آئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے انہیں بھی ( غنیمت بدر میں ہے ) حصہ عنایت فر مایا۔انہوں نے عرض کی یارسول اللّٰه مُنْ اللّٰہِ مجھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا:

واجرك اور تمهارا. "اجر ( بھی ثابت ہے)"۔

ابن ایخی نے کہااور بن مخزوم بن یقطہ بن مرہ میں ہے یا نیج آ دمی ۔ ابوسلمہ بن عبدالا سداور ابوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم تقا۔

اورشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخز وم ـ

ابن ہشام نے کہا کہ ثناس کا نام عثمان تھا اور ثناس ان کا نام اس دجہ سے پڑگیا کہ وہ شامیة میں ہے تھے اور زمانہ جاہلیت میں مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔لوگ ان کی خوبصور تی کوویکھا کر حیران ہو گئے تو نتبہ بن رہیدنے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ میں تمہارے یاس اس سے زیادہ خوب روشاس کوااتا ہوں اور ا ہے بھا نجے عثان بن عثان کولا یا تو ان کا نام شاس مشہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیر ہنے کیا ہے۔ ابن آئت نے کہا اور ارقم بن ابی الارقم اور ابوالارقم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسد کی کنیت ا بو چندب تھی۔ اور وہ عبداللہ بن عمر بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

اورعمار بن ياسر ـ

ابن بشام نے کہا کہ ممار بن یا سرعنسی ندجج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن انتحق نے کہااورمنتب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن صبیبہ بن سلول بن کعب بن عمر و ۔ ان کے (بنی مخز وم کے ) حلیف تھے اور تھے بن خز ایہ میں سے ۔ اور عیبا مہ جنہیں کہا جا تا تھاوہ یہی ہیں ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ شخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن عبد الله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی۔

اور عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ مجع جو یمن والوں میں سے تھے۔ اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے جو سب سے درمیان مسلمانوں میں سے جو سب سے درمیان مسلمانوں میں سے جو سب سے سملے شہید ہوئے وہ یہی تھے۔ ان کو تیرسے مارا گیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بچع بی عب میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہاا درعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن ادا ۃ بن عبد اللہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اور ان کے بھائی عبد اللہ بن سراقہ ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن تعلیه بن ریوع ابن حظله بن مالک بن زیدمنا قابن تمیم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لی بن ایی خو لی۔

اور ما لک بن الی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی عجل بن جمیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں سے تھا۔ ابن اسخق نے کہااور عامر بن ربیعہ جوآل الخطاب کے حلیف غزین وائل میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا غزین واکل بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن رہیے ہن نزار۔ اوربعض کہتے ہںافصی بن وغمی بن حدیلہ۔

ا بن انتحق نے کہااور عامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن وغیر ہ بنی سعد بن لیث میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

ا در سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالقد بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول التدمنا في المراح بدرے واپس ہونے کے بعد بہ شام ہے آئے اور آپ سے عرض کی تو آپ نے انہیں (غنیمت بدر میں ہے) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مجھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

و آجر كارتمهارااجر (بھی ٹابت ہے)۔

اور بنی جم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے بانچ شخص۔

عمان بن مظعون بن حبيب بن وجب بن حذافة بن جح

اوران کے بیٹے انسائب بن عثمان۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون \_

اورعبدالله بن مظعون \_

ا ورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافة بن حجم \_

اور بن سہم بن عمروبن مصیص بن کعب میں ہے ایک شخص۔

خنیس بن حدْ افعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سېم \_

اور بنی عامر بن لوی کی شاخ بنی ما لک بن حسل بن عامر میں سے پانچ شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن الی قبیس بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل ۔

اور عبداللہ مخر مہ بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک اور عبداللہ بن مہیل بن عمرو بن عبد مرد بن مع بدود بن نفر بن ما لک بن حسل ۔ یہ اپنے باپ مہیل بن عمرو کے ساتھ نکلے تھے۔ جب لوگ بدر میں آکر اتر ہے تو یہ بھاگ کررسول اللہ من اللہ بھی آپ آ گئے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے۔

اور مہیل بن عمر و کے آ زاد کر دہ عمیر بن عوف \_

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی الحارث بن فہر میں سے یا پچھخص۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ملال بن الهيب ابن ضبه بن الحارث تھا۔

اورعمر وبن الحارث بن زہیر بن الی شدا دبن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث \_

اور سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث \_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور بید دنوں البیصاء کے بیٹے تھے۔

اورغمرو بن ابی سرح بن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضبه ابن الحارث۔

## المرتاب شام الله هددوم

نرض جمله مہاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّٰه مَنَّی تَیْزَلَم نے حصہ اور اجرعطافر مایا (وہ سب) تر اس تھے۔

ابن بشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سوادوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں ہے وہب بن ابی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بن الحارث بن فہر میں سے عیاض بن ابی زہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

# انصاراوران کے ساتھی

ابن این این این می که که رسول الله می الله می که ساته مسلمان انصاراوس بن حارثه بن تغلبه بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبد الاشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس میں سے پندرہ شخص ۔ سعد بن معاذبن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبد الاشهل ۔

اورغمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن انس بن را فع بن امرُ القيس \_

اور بی میبید بن کعب عبدالاشهل میں سعد بن زید بن ما لک بن مبید ۔

اور بی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہا ہے۔

سلمه بن سلامه بن وقش بن زعبه بن زعوراء \_

اورعباد بن بشر بن وتش بن زغبه بن زعوراء \_

ا ورسلمه بن ثابت بن وتش \_

اوررافع بن پزید بن کرز بن سکن بن زعوراء۔

اورالحارث بن خزمہ بن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج۔ بن عوف بن الخزرج میں سے ان کے حلیف۔

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن

اور بن حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث \_

ابن ہشام نے کہااسلام بین حریس بن عدی۔

ا بن ایخق نے کہاا درابوالہیثم بن التیبان \_

اورعبيد بن التيبان \_

این ہشام نے کہا کہ بعض عتیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہااورعبداللہ بن مہل۔

ا بن ہشام نے کہاعبداللہ بن سہل بی زعوراءوالے۔اوربعضوں نے کہاغسان میں سے تھے۔

ابن اتحق نے کہااور بن ظفر کی شاخ بن سوا دین کعب (اور کعب ہی کا نام ظفر ہے) میں ہے دوشخص \_

ابن ہشام نے کہا ظفرین الخزرج بن عمر وین مالک بن اوس۔

ابن اسخق نے کہا قما وہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سوا د۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد \_

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز حیار

قیدیوں کوایک جگہ کر دیا تھاا ورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ابن ایخق نے کہااور بن عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد۔

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی بلی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الاوس میں ہے تین شخص۔

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حار شه

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبدسعد کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہاا در ابوعبس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بروہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلا ب بن

د جمان بن غنم بن ذیبان بن جمیم بن کابل بن ذبل بن بن بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تقا۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بن ضبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف

بن عمر و بن عوف میں سے یا بچھخص۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس ہي ابوالا کے بن عصمہ بن مالک بن امة بن ضبيعه تقا۔

ا ورمعتب بن قشر بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورابوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورغمرو بن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن انتحق نے کہااورسہل بن حنیف بن واہب بن انگیم بن ثغلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اورعمر و

ہی و چھن ہے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جاتا تھا۔

اور بی امیہ بن زید بن ما لک میں ہے نوشخص ۔

مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیه-

ا در رفاعه بن عبدالمنذ ربن زنبر ـ

اورسعد بن عبید بن النعمان بن قبس بن عمر و بن زید بن امیه ـ

اورعويم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ہ۔

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی ماں تھی۔

ابن ایخق نے کہااور عبید بن الی عبید۔

اورىغلىه بن حاطب \_

اوران لوگوں کواس بات کا دعویٰ تھا کہ ابولہا بہ بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّه منّا تَقَيْمُ کے ساتھ نکلے متھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر مادیا اور ابولہا بہ کو مدینہ پرامیر مقرر فر مایا تھا اور اصحاب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو جھے عنایت فر مائے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ابن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھا اور ابولیا بہ کا نام بشیر تھا۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبید بن زید بن مالک میں سے سات شخص ۔

انيس بن قياده بن ربيه بن خالد بن الحارث بن عبيد \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلا ن الی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن تغلبه بن عدى بن العجلان \_

اورعبدالله بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلاان ـ

اورزید بن اسلم بن نغلبه بن عدی بن انعجلان \_

اور عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول الندمنگانیز آم نے انہیں واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی تغلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات شخص ۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءالقیس ابن ثعلبه تھا۔ اور عاصم بن قبیس ۔

ا بن ہشام نے کہا عاصم بن قیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن تغلبہ۔ ابن ایخق نے کہااور ابوضیاح بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثغلبہ۔ اور ابو جنہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہے اورامرُ القیس کوالبرک بن تغلیہ کہا جاتا تا تھا۔

> ا بن اتنی نے کہاا درسالم بن عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امر ، القیس ابن تغلبہ۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے ثابت بن عمر و بن تغلبہ بھی کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہااورالحارث بن النعمان بن امیہ بن امز القیس بن تغلبہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول التدمنی تیزیم نے اصحاب بدر کے ساتھ دھے۔عطافر مایا۔ ج

اور بن ججمی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے د وخص ۔

منذربن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن مجمى بن كلفه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن مجمی کہاہے۔

ابن ایخق نے کہااوران کے حلفاء بنی انیف میں سے ابو قتیل بن عبداللہ بن نقلبہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن ما کر الحارث بن ما لک بن عامر بن انیف ابن جشم بن عبداللہ بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلہ بن تسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشہ اور شمیل بن فاران کہا ہے۔ ابن اپنی نے کہااور بی غنم بن اسلم بن امر القیس بن ما لک ابن الاوس میں سے پانچ آ دمی۔ سعد بن خنثیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ بن غنم۔

اورمنذ ربن قدامه۔

اور ما لک بن قد امه بن عرفجه \_

ابن ہشام نے کہاعر فجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن غنم۔

ابن اسخٰق نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کہ تمیم سعد بن ختیمہ کے آزاد کردہ تھے۔

ابن آتخق نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے تین آ دمی۔

جبير بن عتيك بن الحارث بن قيس بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاوييه

اور ما لک بن نمیلہ ۔ان کے حلیف بنی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں ہے رسول اللّٰہ شاہ ہے ساتھ جنگ بدر میں جوشر یک رہے اور جن کوآپ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ) اکسٹھ آ دمی تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ من الخیز کے ساتھ مسلمان انصار الخزرج کے قبیلہ بنی امرء القیس بن مالک بن تغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جیار مخص۔

غارجه بن زید بن ابی زہیر بن ما لک بن امرءالقیس \_

اورسعد بن ربیع بن عمر و بن ابی زہیر بن مالک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن تغلبه بن امرُ القيس بن عمر و بن امرُ القيس \_

اورخلا دبن سويد بن نغلبه بن عمر وبن حارثه بن امرُ القيس \_

اور بنی زید بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دو مخص۔

بشير بن سعد بن تغلبه بن خلاس بن زيد

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہاہےاور ہمارے خیال میں پیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بنی عدی بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخزج میں ہے تین آ دمی۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی\_

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امید کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بنی احمر بن حارثہ بن تعلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

شخص -

یزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن احمرانہیں کوا بن تسحم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہا تسحم ان کی ماں تھی اور بنی القین بن جسر میں سے عورت تھی۔ ابن آمخق نے کہا اور بن جشم بن الحارث بن الخز رج۔ اور زید ابن الحارث بن الخز رج میں سے جو دونوں توام تھے جارشخص۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم \_

اورعبدالله بن زید بن نغلبه بن عبدریه بن زید به

اوران کے بھائی حریث بن زید بن ثعلبہ۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن آتحق نے کہااور بی جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے حیار آ دمی۔

تمیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره ۔

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااور زید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن ہشام نے کہازید بن المری۔

ا بن اسخق نے کہاا ورعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

اور بنی الا بجر میں ہے جن کو بنوخدر ہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک شخص ۔

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عبا د بن الا بجر \_

اور بیعوف بن الخزرج کی شاخ بی عبید بن ما لک بن سالم بن غنم ابن عوف بن الخزرج میں سے جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔ دوشخص۔

ابن ہشام نے کہاالحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالله بن عبدالله بن الى بن ما لك بن الحارث بن عبيد جوا بن سلول كے نام مے مشہورتھا۔سلول ايك

عورت کا نام تھا جواس کی ( اپی کی ) ماں تھی۔

اوراوس بن خولی بن عبدالله بن الحارث بن عبید ـ

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن عنم ميں ہے چھے خص۔

زيد بن ود بعه بن عمر و بن قيس بن جزء ـ

اور بی عبداللہ بن غطفان میں ہان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بن عمر و بن زید بن عمر و بن نقلبه بن ما لک بن سالم بن غنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عمرو بن سلمہ کہا ہے اور وہ بن بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ا بن ایخق نے کہااور ابوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن غنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قیس بن القدم۔

ابن التحق نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ا بن ہشام نے کہاعا مربن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص ' نوفل بن عبد اللّٰہ بن نصلہ بن ما لک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن تغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیغنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن آتحق نے کہددیا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قیس بن اصرم ۔ اوران کے بھائی اوس ابن الصامت ۔

اور بنی دعد بن فہر بن تغلبہ بن غنم میں ہے ایک شخص النعمان بن ما لک ابن تغلبہ بن دعداور بیالنعمان وہ ہیں جن کوقو قل کہا جا تا تھا۔

اور بی قریوش بن غنم بن امیه بن لوذ ان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن غنم کہاہے۔

ثابت بن ہزال بن عمر و بن قریوش۔

اور بنی مرضحة بن عنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ہشام نے کہاما لک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ایخی نے کہااور بی لوذان بن سالم میں سے تین آ دمی۔

ر بیج بن ایاس بن عمر و بن غنم بن امیه بن او ذان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے بین والے حلیف عمر و بن ایاس۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کہا کہ عمر و بن ایاس ربیع اور ورقہ کے بھائی تھے۔

ا بن الحق نے کہااوران کے حلیف بی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں سے یا نیج شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصبینہ ان کی مال تھی اور ان کے باپ کا نام عمر و بن ممار وتھا۔

المجذ ربن ذیا دبن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن عمار ه بن ما لک بن غصینه این عمر و بن بتیر ه بن مشنو بن قسر تنه شده شده می قسم است.

بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قشمیل بن فران بن بلی بن نمرو بن الحاف بن قضاعه \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہاہے۔

اور تسمیل بن فاران اورالمجذر کا نام عبدالله تفایه

ا بن آتخق نے کہا اور عبادہ بن الخشخاش بن عمر و بن زمز مہ۔

ا ورنجا پ بن تغلبه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عماره -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن تغلبہ کہا ہے۔

ا بن اتحق نے کہا اور عبداللہ بن نظابہ بن خز مہ بن اصرم اور ان اوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بنی

مبراء عتبہ بن رہیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ منتبہ بن بہزی سلیم میں ہے ہے۔

ا بن الحق نے کہااور بنی ساعدہ بن کعب بن الخز رہے کی شاخ بنی ثقلبہ بن الخز رہے بن ساعدہ میں ہے دو مخص۔

ابود جاند تاک بن خرشه۔

ا بن ہشام نے کہاا بود جاند تا ک بن اوس بن خرشہ بن لوذ ان بن عبدو دبن زید بن تغلبہ۔

ا بن الحق نے کہااورالمنذ ربن عمر و بن حبیس بن حاریثہ بن اوذ ان بن عبدود بن زید بن ثعلبہ۔

ا بن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذ ربن عمر و بن حثیش کہا ہے۔

ابن اسمق نے کہااور بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخزرج بن ساندہ میں ہے دو صحف ۔

ابواسيد بن مالك بن ربيعه بن البدي\_

اور ما لک بن مسعوداورو ہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن آئت نے کہااور بی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں ہے ایک شخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وقش بن تغلبه بن طریف \_

اوران کے بی جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھنی ۔

كعب بن حمار بن نغلبه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہااورضمرہ۔

اورزياد\_

ا دربسبس عمر و کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن اسختی نے کہااور بنی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بی حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بارہ خص ۔

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام \_

اورالحباب بن المنذ ربن الجموح بن زيد بن حرام

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن تغلبه بن حرام ..

اورمعاذ بن عمرو بن الجموح\_

اورمعو ذبن عمر وبن الجموح بن زید بن حرام \_

اورخلا دبن عمروبن الجموح بن زید بن حرام به

ا (الف) میں 'البدی ' یائے مثاہ تحانید دال سے پہلے لکھا ہے جوتر نف کا تب ہے۔ (احرمحمودی)

اورغتبه بن عامر بن تا بي بن زيد بن حرام \_

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور بیوہ تغلبہ ہیں جوالجذع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن ثغلبه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجز جد بن الصمہ کے کہ وہ الصمہ بن عمر و بن الجموح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تغلبہ ہے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بن خنساء بن سنان بن عبید میں

سے نوآ دی۔

بثير بن البراء ب معرور بن صحر بن ما لك خنساء ـ

اورالطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن شغی بن صحر بن خنساء۔

اورعبدالله بن الجدين تيس بن صحر بن خنساء \_

اورعتبه بنعبدالله بن صحر بن خنساء \_

اور جبار بن صحر بن صحر بن امیه بن خنساء۔

اورخارجه بن حمير ـ

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بنی دہمان میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امیہ بن حناس کہا ہے۔

ا بن اسحٰق نے کہااور بنی خناس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس\_

اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن خناس \_

اورعبدالله بن النعمان بن بلدمه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہااورالضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن عبیدا بن عدی۔

(T11)

اورسوا دبن زریق بن تغلبه بن عبید بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن ثغلبہ کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورمعبد بن قبیس بن سخر بن حرام بن رہید بن عدی بن نغنم بن کعب بن سلمہاور بعضول

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن صغی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہااورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن غنم۔

اور بی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیار شخص ۔

عبدالله بن عبد مناف بن النعمان -

اور جابر بن عبدالله بن رئاب بن النعمان \_

اورخليد ه بن قيس بن النعمان \_

اوران کے آ زاد کر دہ النعمان بن بیار۔

ا وربی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بی حدید ه بن عمر و بن عنم ابن سوا دمیس سے اشخفیر

عيا ر خفص <u>-</u>

ا بن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا د ہے۔ سوا دکوغنم نا می کو ٹی لڑ کا نہ تھا۔

ا بوالمنذ ريزيد بن عامر بن حديده -

اورسليم يزيد بن عامر بن حديده-

اورقطبه بن عامر بن حديده-

اورسلیم بن عمرو کے آ زاد کر دہ عنتر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عنتر و بی سلیم بن منصور کی شاخ بی ذکوان میں سے تھے۔

ا بن اسلی نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سواد بن عنم میں سے چھفس۔

عبس بن عامر بن عدی۔

اورنغلبه بن عنمه بن عدى ـ

اورالواليسر كعب بنعمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد \_

اورسهل بن قيس بن الي كعب بن القين بن كعب بن سوا د \_

اورعمر و بن طلق بن زید بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم \_

ا ورمعاذیبن جبل بن غمر و بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عدی ابن ا دی بن سعد بن علی بن اسد

بن سار دو بن تزید بن جشم بن الخزرن بن حارثه ابن ثغلبه بن عمر و بن عامر \_

ا بن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ابحق نے معاذ بن جبل کو بن سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہوہ ان میں سے نہ تھے لیکن (رہتے ) انہیں میں تھے۔

ا بن اسخق نے کہااور جن او گوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ژا۔

وه معاذبن جبل \_

اورعبدالله بن انیس \_

اور تغلبہ بن عنمہ تھے۔اور میسب کے سب بنی سواد بن غنم میں سے تھے۔

ابن آتئی نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن نفضب بن جشم بن

الخزرج كى شاخ بن مخلد بن عامر بن زريق ميس سے سات آ دمى ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالد بن مخلد \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن اسخن نے کہااور ابو خالد الحارث بن قیس بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ـ

اورا بوعياد ه سعد بن عثان بن خلد ه بن مخلد \_

اوران کے بھائی عقبہ ہنء ٹان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذكوان بن عبدقيس بن خلد ٥ بن مخلد \_

اورمسعود بن خلده بن عامر بن مخلد \_

اور بنی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عباد بن قیس بن عامر بن خالد۔

اور بی خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا تی شخص ۔

اسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلده -

اورالفا كه بن بشرين الفاكه بن زيد بن خلده -

ابن ہشام نے کہابسر بن الفاکہ۔

ا بن انتخل نے کہااورمعاذین ماعص بن قبیس بن خلدہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قيس بن خلده -

اور بن العجلان بن عمر و بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دی۔

ر فاعه بن را فع بن ما لک بن العجلا ن\_

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن مالک بن العجلان \_

اورعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیا دبن لبید بن تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه به

اورفروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ودفہ کہاہے۔

ابن اسطی نے کہااور خالد بن قیس بن مالک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجیله بن ثغلبه بن خالد بن ثغلبه بن عامر بن بیاضه۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے رخیلہ کہاہے۔

ا بن اسخق نے کہااورعطیہ بن نو رہ ہن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیفه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن نبیره بن بیاضه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہا ہے۔

ابن آئی نے کہا اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب

رافع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن نغلبه بن زيدمنا ة ابن حبيب \_

ا بن اسخق نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمر و بن الخزرج کی شاخ بنی عنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بى تغلبە بن عبرعوف بن غنم ميں سے ايك صاحب\_

ابوابوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه-

اور بنی عسیرہ بن عبدعوف بن غنم میں سے ایک صاحب۔

نابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيره-

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عبیراور عشیرہ بھی کہا ہے۔

ابن اسحق نے کہااور بن عمر و بن عبدعوف بن غنم میں سے دوآ دمی۔

عماره بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزییه بن عمرو ـ

اور بنی عبید بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصاحب۔

حارثه بن النعمان بن زید بن عبید ـ

اورسلیم بن قیس بن قبد \_اور قبد کا نام خالد بن قیس بن مبید تھا\_

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن نفع بن زید۔

ابن ایخق نے کہااور بی عایذ بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصاحب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن ابی الزغباء۔

اور بی زید بن تغلبہ بن عنم میں ہے تین شخص۔

مسعودین اوس بن زید۔

اورابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید ـ

. اوررا فع بن الحارث بن سواد بن زید به

اور بنی سوا دبن ما لک بن غنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے بیٹے اور پیسب عفراء کے بچے تھے۔

ا بن ہشام نے کہا عفراء بنت میبید بن تعلیہ بن میبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار اور بعضوں نے

رفاعہ بن الحارث بن سواد کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہاہے۔

ابن ایخن نے کہااور عامر بن مخلد بن الحارث بن سوا د۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلد ه بن الحارث بن سوا د \_

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ۔

اوران کے بی جہینہ میں سے حلیف ود بعہ بن عمر و۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سواد \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آزاد کر دہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراء الحارث بن رفاعہ کے آزاد کر دہ نتھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذول تھا۔ کی شاخ بنی نتیک بن عمر و بن مبذول میں سے تین صاخب۔

تغلبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتیک \_

اور مبل بن تلتيك بن النعمان بن عمر و بن تلتيك \_

اور الحارث بن الصمه بن عمر و بن عتیک مقام الروحاء میں ان کوتو ڑا گیا ( شاید ان کی کوئی مڈی نوٹ گئی ) تورسول الله منافی نیز کی نوٹ کے ان کوحصہ عطافر مایا۔

اور بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بنوحد مله کہلاتے میں' کی شاخ بنی قیس ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمر و بن ما لک بن النجار میں سے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ بنت مالک بن زیدالقد بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن بشم بن انخز رتے۔معاویہ بن عمرو بن مالک النجار کی مال تھی اس لئے بنومعاویہ اس جانب منسوب ہوتے ہیں۔ ابن انحق نے کہانی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذ بن انس بن قيس \_

اور بی عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار میں سے تین شخص ۔

ابن بشام نے کہا کہ بیلوگ بنو مغالہ بنت عوف بن عبد منا ۃ بن عمر و ابن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن زریق میں ہے تھی اور عدی بن عمر و بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن عدی اس کے بن عدی۔ بن عدی۔ اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اورا بوشنخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشنخ الی بن ثابت حسان بن ثابت کے بھائی ہیں۔

ا بن التحقّ نے کہااور ابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اور بنی مدی بن النجار کی شاخ بنی مدی بن عدی بن عامر بن عنتم بن عدی بن النجار میں ہے آئیجی کے

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر \_

ا ورعم و بن نقلبه بن و مب بن عدى بن ما لك بن عدى بن عام اوراس كى كنيت ابو تعليم تقى \_

اورسلیط بن قیس بن عمر و بن عتیک بن ما لک بن عدی بن عامراورابوسلیط جس کا نام اسیر ه عمر و تھا۔اور عمر و کی کنیت ابوخارجہ بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور عامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور \_

اورانمحرز بن عامر بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیہ بن اہیب بنی بلی میں سے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دکہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں سے حیار شخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام \_

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعور الحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااورسلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تقا\_

اور بن مازن بن النجار كي شاخ بنعوف بن مبذول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار ميں تين شخص ـ

قيس بن ابي صعصعه اورا بوصعصعه كانا معمر وبن زيد بن عوف تھا۔

ا ورعبدالله بن كعب بن عمر و بن عوف \_

اوران کے حلیف بی اسد بن خزیمہ میں سے عصیمہ۔

اور بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن میں ہے دوشخص \_

ابوداؤُ دعمير بن عامر بن ما لک بن خنساء۔

اورمراقه بن عمرو بن عطیه بن خنساء۔

اور بی تغلبہ بن ماز ن بن النجار میں سے ایک صاحب۔

قيس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبيب بن الحارث بن تعليه-

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بنی مسعود بن عبدالاشبل بن حارثه بن دینارا بن النجار میں سے یا نج آ دمی۔

النعمان بن عبرغمر وبن مسعود \_

اورالضحاك بن عبدعمر وبن مسعود \_

اور سلیم بن الحارث بن تغلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعبد عمر و کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی تنھے۔

اور جا برخالد بن عبدالاشبل بن حارشه

اورسعد بن سہیل بن عبدالاشہل ۔

اور بنی قیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں ہے دوآ دمی۔

كعب بن زيد بن قيس ـ

اوران کے حلیف بجیر بن ابی بجیر ۔

ابن ہشام نے کہا بجیر بن عبس بن بغیض بن ریٹ بن عطفان کی شاخ بنی جذیر بہ بن رواحہ میں سے ہیں۔
ابن اسحٰق نے کہا غرض بنی الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر ہے وہ جملہ ایک سوسر آ دمی ہے۔
ابن ہشام نے کہا کثر اہل علم بنی الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلان بن زید
بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور ملیل بن
و برہ بن خالد بن العجلان اور عصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن شخلہ بن مالک بن زیدمنا ق بن حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں سے تراسی اوس میں سے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر۔

### جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ جُوشهيد ہوئے وہ قريش کی شاخ بن المطلب بن عبد مناف میں سے ایک شخص عبيدہ بن الحارث بن المطلب بنے ان کوعتبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔اس نے ان کا پيرکاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اومیں انقال کیا۔اور بن زہرہ بن کلاب میں سے دوشخص۔

عمیر بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جوابن ہشام کے قول کے لحاظ ہے سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔

اور ذوالشمالين بن عبر عمر وبن نصله ان کے حلیف بی خز اعد کی شاخ بنی غبشان میں سے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی میں سے دو مخص \_

عاقل بن البير \_ان كے حليف بى سعد بن ليد بن بكر بن عبد منا ة ابن كنانه ميس سے ـ

اور مجع عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صغوان بن بیضاء۔

اورانصار میں بنی عمرو بن عوف میں سے دو مخص \_

سعد بن ختيمه-

ا درمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر-

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہے ایک مخص۔

یزید بن الحارث جو محم کہلاتے تھے۔

اور بن سلمہ کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے ایک شخص ۔

رافع بن الحمام\_

اور بن حبیب بن عبد حارثہ بن ما لک بن غضب بن جشم میں ہے ایک فخص۔

رافع بن المعلا \_

اور بنی النجاء میں ہے ایک شخص۔

حارثه بن مراقه بن الحارث \_

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں سے دو مخص ۔

عوف

ومعو ذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے دونوں میٹے اور بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ جملہ آٹھ آ دمی۔



بدر کے روزمشر کین میں سے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بن عبد شمس بن عبد مناف میں سے بارہ شخص۔
حظلہ بن البی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اس کو بقول ابن ہشام رسول الله منافی فی آزاد کر دہ
زید بن حارثہ نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قتل میں حمز ہ اور علی اور زید مشترک ہتے اس کا بھی ابن
ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن الحق نے کہااورالحارث بن الحضری۔

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کو عمار بن یاسر نے قبل کیا اور الحارث کو بقول ابن بشام النعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران كا آ زادكرد وعمير بن اليعمير \_

ا، راس کا بیٹا۔ عمیر بن ابی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم نے قبل کیا۔ ابن ایخی نے کہااور عبیدہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد تمس کوالز بیر بن العوام نے قبل کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امیہ کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اورعقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس کو بحالت قید بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت تن ابی الا کے نے ل کیا۔

ابن بشام نے کہا بعض کتے میں کہ کی بن انی طالب نے تل کیا۔

ا بن المحلّ نے کہاا ور منتبہ بن ربیعہ بن عبدتمس کو مبیدہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اورعلی نے مل کرفتل کیا۔

ا بن ایخق نے کہاا ورشیبہ بن ربیعہ بن عبدشمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے تل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بنی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبداللّٰہ کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی نوفل بن عبدمنا ف میں ہے دوشخص ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضوں کے بیان کے لحاظ سے بنی الحار نثرابن الخزرج والے خبیب بن اساف نے تل کیا۔

اور طعیمہ بن عدی بن نوفل کوعلی بن ابی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبد المطلب نے۔ اور بنی اسد بن عبد العزی بن قصی میں سے پانچ شخص۔

زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد\_

ابن ہشام نے کہااس کو بنی حرام والے ثابت بن الجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز واور علی اور ثابت متنوں نے مل کرفتل کیا۔

ابن انحق نے کہااورانحارث بن زمعہ۔

ابن ہشام نے کہااس کو ممار بن یاسرنے تل کیا۔

اور عقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اور علی نے مل کر قتل کیا۔

اور ابوالبخترى العاص بن ہشام بن الحارث بن اسد كوالمجذر بن زيا دالبلوى نے تل كيا۔ ابن ہشام نے كہا ابوالخترى العاصى بن ہاشم۔

ابن این این این این این نویلد بن اسدا درای کا تام ابن العدویه عدی خزاعه تقارا درای نے ابو بکر العددی نی اور الی الفری بن البور الی الفری الفری بن البور الله الفتیار کیا تو ایک ہی رسی میں بائد ہد یا تقارا دراس لئے ان دونوں کا تام قرینین ( یعنی ایک دوسرے سے ملا کر بائد ہے ہوئے ) پڑھیا تھا۔ اور یہ فض قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس کو علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص۔

النضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء ميں بحالت قيدعلى بن ابي طالب نے رسول الله منافقة م كسامنے آل كيا۔

ابن ہشام نے کہا مقام اثیل میں۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النظر بن الحارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن آئی نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کردہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بکر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور بنی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے قبل کیااور بعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے قبل کیا۔ ابن آئخق نے کہااور بنی تیم بن مرہ میں سے دو مخص۔

عمير بن عثان بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم \_

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسمٰق نے کہا اورعثان بن مالک بن عبیداللہ بن عثان بن عمروا بن کعب۔اس کوصبیب بن سنان نے قبل کیا۔

اور بی مخزوم بن یقطه بن مره میں سے ستر آ دمی۔

ابوجہل بن ہشام اور اس کا نام عمر و بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھا۔اس کومعاذبن عمر و بن المجوح نے مارکر اس کا پاؤں کا ث ڈالا اور اس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہاتھ الگ کر دیا۔ اس کے بعد معوذ بن عفراء نے ابوجہل کو ہار کر اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کو اس حالت میں چھوڑ اکہ اس علی ہے جان باتی تھی۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سرکا شہا جبکہ رسول اللہ مُؤر اللہ مقتولوں میں اس کو تلاش کرنے کے لئے تھی فرمایا تھا۔

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کوعمر بن الخطاب نے تل کیا۔ اور بنی تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بن تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھااور بہادر تھااس کو عمار بن یا سرنے قبل کیا۔ ابن استحق نے کہااور ابومسافع الاشعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جانہ انساعدی نے قبل کیا۔ اور ان کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن ابی زہیر نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہبیں بلکہ علی بن ابی طالب نے قتل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ابن آئتی نے کہااور مسعود بن الی امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے تل کیا۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے۔ ابن اسخق نے کہااورابوقیس بن الفا کہ بن المغیر ہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسر نے قبل کیا۔

ابن اسخق نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیائے

اورالمنذ ربن الی رفاعہ بن عایڈ۔اس کو بقول ابن ہشام بی مبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن البحد ابن العجلان نے قتل کیا۔

اورعبدالله بن المنذ ربن الى رفاعه بن عايذ - اس كو بقول ابن ہشام على بن ابى طالب نے قبل كيا ابن المحقّ نے كہا اور السائب بن ابى السائب بن عابد بن عبد الله ابن عمر بن مخز وم ابن ہشام نے كہا كه السائب بن ابى السائب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ)اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ انسائب بن السائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے انسائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

رسول اللّٰهُ مَا كُانْتُهُ اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى الرِّمَ اللّٰهِ عَلَى الْجَعِرانِهِ كَے روز حنین کی غنیمت میں ہے بھی عطافر مایا تھا ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحٰق کے سواد وسروں نے بیان کیا ہے کہ اس کوالز بیرالعوام نے قبل کیا۔

ابن ایخی نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمز ہبن عبدالله عبدالمطلب نے تل کیا۔

اور حاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمر ان بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخزوم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اورحاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

ابن ایخق نے کہااورعو بمر بن السائب بنعو بمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقابلے میں قبل کیا۔

ابن ایخی نے کہااور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بید دونوں بنی طئی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قبل کیا۔

اورجاً بركوابو برده بن نياز نے تل كيا بقول ابن ہشام۔

ابن اسطی نے کہااور بن مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی میں سے پانچ شخص۔
مدبہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن مہم ۔اس کو بنی سلمہ والے ابوالیسر نے قبل کیا۔
اور اس کا بیٹا العاصی بن مدبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور نبیه بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن ابی وقاص (ان دونوں) نے مل کرقل کیا۔

اورابوالعاص بن قيس بن عدى بن معيد بن مهم \_

ابن ہشام نے بکہا اس کوعلی بن الی طالب نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ النعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن ایخل نے کہااور عاصم بن ابی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد ابن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بنی سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص ۔

### לר דבד אם ביין אי ביין

امیہ بن خلف بن وہب بن حذا فہ بن جمح ۔اس کو بن مازن میں ہے ایک انصاری نے تل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراء اور خارجہ ابن زیداور خبیب بن اساف نے ل کرفل کیا۔

ا بتا یخی نے کہا اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کوعمار بن یا سرنے تل کیا۔

اور اوس بن معیر بن لو قرآن بن سعد بن جمح اس کو بقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قلّ کیا۔
اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر قلّ کیا۔

ابن الخق نے کہااور بن عامر بن لوی میں سے دو مخف \_

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔ اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا اور بقول این ہشام بعضوں نے کہاہے کہ عکاشہ بن محصن نے اس کوئل کیا۔

ابن ایخی نے کہااور معبد بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیٹ میں سے ان کا حلیف۔معبد کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے قتل کیا اور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے قتل کیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں بچیاس بتائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعمر د کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے مقتول مشرک س**تر اور** ا**یے بی قیدی تھے۔اورابن عباس اورسعید بن المسیب کا یہی قول ہے۔اوراللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے: ۱۰ مربع بور روم و میں ورم رویو روم و سودور پر** 

﴿ أَوْلُمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً قُدُ أَصَبِتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾

"اور کیا جب تم پرالیی مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم (دوسروں پر) ڈھا چکے ہو'۔ اور یہ فرمان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تھے تو فرما تا ہے کہ تم تو بدر کے دوز احد کے تم میں سے شہیدوں کی دونی تعداد کی مصیبت ڈھا چکے یعنی ستر کوتم نے تل کیا اور

متركوتم نے قید كیا۔ اور ابوزید انصاری نے كعب بن مالك كابیشعر مجھے سایا۔

فَأَفَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ عُنْبَةً مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ پانی کے گرھے میں جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں (وہاں) ان کے ستر آ دی جا کر ڈٹ گئے جن میں عتب اور الاسود بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا شاعر کی مراد بدر کے مقتولوں سے ہے۔

اور میہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

مقام پرمیں اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن اسحٰق نے نہیں کیاان میں ہے چند ریہ ہیں۔

ئى عبرش بن عبدمناف میں سے دو مخص۔

وہب بن الحارث بن انمار بن بفیض میں ہے ان کا حلیف۔

اور عامر بن زیدیمن والوں میں سے ان کا حلیف۔

اور بی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے دو مخص۔

عتبہ بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اورغميران كاآ زادكرده-

اور پیعبدالدار بن قصی میں سے دو مخص ۔

نىيەبن زىدبن مليص -

اورعبید بن سلیط بی قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بی تیم بن مرہ میں سے دو مخف \_

ما لک بن عبدالله بن عثان جوقید ہو گیا تھااور قید ہی میں مرکبا اس لئے اس کومقتو لوں میں شار کیا میا۔

اوربعضوں کے قول کے لحاظ ہے عمر وبن عبداللہ بن جدعان۔

اور بی مخزوم بن یقظه میں سے سات مخص۔

حذیفہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے تل کیا۔

اور ہشام بن الی حذیفہ بن المغیر واس کوصہیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعه اس کوابواسید مالک بن ربیعہ نے قل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعه اس کوعبدالرحمٰن بنعوف نے قل کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ بیر قید کرلیا گیا تھا۔ اس کے بعد فدید دے کررہا ہوالیکن حمز ہ بن عبد المطلب

کے (ہاتھ سے) اسے جوزخم لگا تھا اس کی وجہ سے رائے ہی میں مرگیا۔

اورعمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القار ہ میں سے بہترین حلیف۔

اور بی جم بن عمر دمیں ہے ایک شخص سبر ۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بی مہم بن عمر و میں ہے دو مخص۔

الحارث بن منبه بن الحجاج - اس كوصهيب بن سنان في تل كيا ـ

#### 

اور عامر بن البي عوف بن ضبيرة عاصم كا بھائى۔ اس كوعبدالله بن سلمه العجلانی نے قبل كيا اور بعض كہتے ہيں ابود جاندنے۔

# جنگ بدر کے مشرک قید یوں کے نام

ابن اتحق نے کہا کہ قرکش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور بی الحملب بن عبد مناف میں سے دوشخص۔ السائب بن عبید بن عبد بن بر بد بن ہاشم بن المطلب۔ اور نعمان بن عمرو بن علقہ بن المطلب۔

اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے سات شخص عمر و بن ابی سفیان بن حرب بن امیه ابن عبد شمس۔ اور الحارث بن ابی وحز ہ بن المیہ بن عبد شمس۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن ابی وحر ہ کہا ہے اور ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس۔ اور ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس۔ اور ان کے حلیفوں میں سے ابور یشہ بن البی عمر واور عمر و بن الازرق۔ اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبدشس بن اخی غزوان بن جابر بنی مازن بن منصور میں سے ان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار اور الاسود بن عامران کا حلیف بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں۔

اور بنی الاسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن البی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویریٹ بن عباد بن عثمان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن اسخق نے کہااور سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ میں سے نوخنص خالد بن ہشام بن المغیر ہابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور امید بن البخیر ہاور الولید بن الولید ابن المغیر ہاور عثمان بن عبداللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور البحند ربن ابی رفاعہ بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور شفی بن ابی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن مخزوم اور شفی بن البی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن من عابد بن عابد بن عبد اللہ بن مخزوم اور المطلب بن حطب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد بن العلم ان کا حلیف نے اس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہی و شخص ہے جو شکست کھا کر پیٹے پھیر کے بھا گا

ہاورای نے بیشعرکہاہے۔

وَلَسْنَا عَلَى الْأَدْبَارِ تَدَمِیْ كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَقَدَامِنَا يَقَطُر الدَّمُ الدَّمُ مَ وه نبيل ميں كه مارا خون مارى پيھے كے زخمول سے ( عبے ) بلكه ہم وہ بیں كه مارا خون مارے منامے كے حصول پر بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہےاور خالد بن الاعلم خزاعہ میں سے تھااور بعض کہتے ہیں کہ بن عقیل میں سے تھا۔

ابن ایخی نے کہا اور بن ہم بن عمر و بن ہمسیص بن کعب میں سے چپارشخص ابو و داعہ بن ضبیر ۃ بن سعید بن سعد بن ہم ۔ یہی وہ پہلاشخص تھا جو بدر کے قید یوں میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذافہ بن سعید بن ہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن ہم اور الحجاج بن الحارث بن قیس بن عدی بن سعد بن ہم ۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب میں سے پانچ تخص عبداللہ بن افی بن طف بن وہب بن حذافہ بن جمح اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس بن جمح اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس کی آزادی کے بعد رباح بن المغتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور وہب بن عمیر بن وہب بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح اور بیعہ بن دراج بن العنبس بن اہبان بن وہب بن حذافہ بن جمح۔

اور بنی عامر بن لوی میں سے تین شخص سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دا بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔ اس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفتار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویین وقد ان بن قیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بن الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن افی تنبع اور عتبہ بن عمر و بن جحدم۔
ابن اسمحقوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا غرض جملہ تینتالیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعداد میں سے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن اسمحق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔
اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن اسمحق عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔

اور بنی المطلب بن عبد مناف میں سے تین شخص عقیل بن عمر دان کا حلیف اور اس کا بھا کی تمیم بن عمر داور اس کا بیڑا۔

اور بنی عبر شمس بن عبد مناف میں ہے دو شخص۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امید کا آزاد کردہ۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک شخص بہان ان کا آ زاد کر دہ۔

اور بن اسد بن عبدالعزی میں ہے ایک شخص عبدالله بن حمید بن زہیرا بن الحارث۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے ایک شخص عقبل ان کا لیمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دوخص \_مسافع بن عیاض بن صحر بن عامرا بن کعب بن سعد بن تیم \_اور جابر بن الزبیر کا حلیف \_

اور بی محزوم بن یقظ میں سے ایک مخص قیس بن السائب۔

اور بی جمح بن عمر و میں سے چھ خص عمر دبن ابی بن خلف اور ابور ہم بن عبد اللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور حلیف اور ان کا ایک اور حلیف جس کے آزاد کردہ دو شخص جن میں سے ایک کا نام میرے پاس سے جاتا رہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو شخص جن میں سے ایک کا نام میطاس تقااور امیہ بن خلف کا غلام ابور افع۔

اور بی مہم بن عمرومیں ہے ایک شخص اسلم' نیبیبن الحجاج کا آ زاد کردہ۔

اور بنی عامر بن لوسی میں ہے دوشخص حبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں سے شافع اور شفیع ان کے دونو ل یمنی حلیف۔

# جنگ بدر کے متعلق اشعار کے

ابن الحق نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے گئے ان میں سے حمز ہ بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پررحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا اٹکار کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَوَأَمْوًا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةُ لَا الْأَمْرِ (اَ عَالَ مِن عَجَبِ الدَّهْرِ عَرَبْسِ كَيا اورموت كَ لِحَ بَعِي اسباب (اَ عَاطَب ) كيا تو نے زیانے بھر کے بجیب واقعے پرغور نہیں كيا اورموت كے لئے بھی اسباب

ہوتے ہیں جن کا معاملہ طاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُوْا تَوَاصَوْا بِالْعُقُوْقِ وَبِالْكُفُو ازروہ واقعہ بجراس كے اور بجھ نہ تھا كہ ايك توم كو (خير خوابى اور) نفيحت نے ہلاك كر ديا تو انہوں نے نافر مانى اورا نكار سے عہد شكنى كى۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحُوَ بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِيْتًا وَالْحُوا بَدُرِ كَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِيْتًا وَهَا مِنْ بَدُرِ جَسِيْتًا وَهَا إِنْ الْحَارِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُؤْلِقُلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُؤْلِقُلِمُ اللْمُؤْلِقُلِمُ الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيْرَ لَمْ تَبْغِ غَيْرَهَا فَسَارُوْ اللَّيْنَا فَالْتَقَيْنَا عَلَى قَدْرِ مِنْ وَقَا فَلَحَ كَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الل اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنْ مَثْنَوِيَّةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْوِ پھر جب ہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گے تو ہمارے لئے گندم کوں سیدھے کئے ہوئے نیزوں سے نیز ہزنی برنے کے سواوالیسی کی کوئی صورت (ہی) نتھی۔

وَضَرْبِ بِبِيْضِ يَخْتَلِى الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْأَلُوّانِ بَيْنَةِ الْأَثْرِ اور بَحْرَجَكَى مُولَى (اليي) تلوارول سے مارنے کے جن کی دھاریں گردنوں کو الگ کردیق ہیں جن کے رنگ سفیداور جن کے جو ہرخوب نمایاں ہیں۔

وَنَحُنُ تَرَكُنَا عُنْبَةَ الْغَيِّ ثَاوِيًّا وَشَيْبَةً فِي الْقَنْلَى تَجَرُّجَمُ فِي الْجَفُرِ اور مَنْ تَرَكُنَا عُنْبَةً الْغَيِّ ثَاوِيًّا وَسَيْبَهُ فِي الْجَفُرِ اور مَنْ تَرَكُنَا عَنْبَهِ ) كو پيوند فاك كرك جيمورُ اور شيبه كومقتولوں ميں برسى باؤلى كے درميان كچيرُ اموايالرُّ هكتا جيمورُ اے۔

وَعَمْرُو ثُوَى فِيْمَنْ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشُقَّتْ جُيُوْبُ النَّانِحَاتِ عَلَى عَمْرُو ان لوگوں کے حمایت جو پیوند خاک ہو گئے ان میں عمر دبھی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خوال عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تار تار ہو گئے۔

جُیُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بْنِ غَالِبٍ کِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهْدِ انشریف عورتوں کے گریبان جولؤی بن غالب میں سے بین اور فہر کی اعلی شاخوں سے نگل ہیں۔ اُولِیْكَ قَوْمٌ قُیْلُوْا فِی ضَلالِهِمُ وَخَلُوْا لِوَاءً غَیْرَ مُحْتَضَرِ النَّصْرِ النَّصْرِ

یہ و دلوگ میں جوانی گمرابی میں مار ڈالے گئے اور پر جم الیبی حالت میں جھوڑ گئے کہ مرتے دم تک اس کے یاس مدونہ پینچ سکے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيسٌ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدُر مراہی کے اس پر چم نے جس پر چم والوں کی قیادت ابلیس نے کی آخران کے ساتھ بے وفائی کی اور پچ توبہ ہے کہ وہ بلید بے وفائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمْرَ وَاضِحًا بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْر جب اس نے معاملے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھ لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیحد گی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرِى مَالًا تَرَوُنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز د کھے رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھے رہے ہواور بات سے کہ میں سزائے الہی ے ڈررہا ہوں کہ اللہ قبر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمْ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبُر آ خروہ انہیں موت کے لئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں کچنس (کےرہ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوا غَدَاةً الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا قَلَاتَ مِئِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفید نر اونوں کے شل تین سوتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكْرِ اور ہم میں اللّٰہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل ہماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس كے بيان كى توضيح جائے تھے۔ (ہم سے يو چھتے تھے كمآخروہ لوگ كون تھے)۔

فَشَدَّبِهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمْ تَجْرِي غرض ہمارے پر چم کے نیچے رہ کر جبریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر (ایسی) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگاتار) موتیں (چکی) آرہی تھیں۔

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر ہنے دیااور کہا۔

أَلَا يَا لَقُوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجْرِ وَلِلْحُزْنِ مِنِّي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

اے قوم سعشق اور فراق میرے غم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَي جَوْدًا كَأَنَّهُ فَرِيْدٌ هَواى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهُ يَجُرى اورمیری آئکھوں ہے آنسوں کی جھڑی لگنے کا حال من گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جولڑی پرونے والے کی لڑی سے نکل کرتیزی سے گرا جارہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلْوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَواى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْرِ شیرین خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَمِنْ ذِي نِدَامٍ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرِ اے عمر وجو بڑاوسیع اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں (کے دلوں) سے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوْلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُولِ الدَّهْرِ اگر کسی قوم نے اتفاقی طور ہے تھھ پرغلبہ پالیا ہے تو زمانے میں انقلابات زمانہ کا ہونا تو ضروری ہے۔ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى تُريهُمُ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُرِ کیونکہ الگلے زمانے کی گردشوں میں تیری حالت بیقی کہتوا بنی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت راہیں دکھا تارہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمْرُو أَتْرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْق بُقْيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْرِ اے عمرو! اگر میں نہ مرا ( زندہ رہا ) تو تیرا بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔اور کسی قرابت یا سمدھیانے کے لحاظ ہے کسی طرح کارحم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كِرَام عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوْا ظَهْرِي جس طرح ان لوگوں نے میری کمر تو ڑ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے (قتل کے ) ذریعے تو ژووں گا۔

وَنَحْنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهُرِ أُغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوْا مِنْ وَشِيْظَةٍ پراگندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فیال گؤی ذبیبوا عن حریمگم و آلهی کا تنو کوها لذی الْفنو پس اے بی لوی! اپنی آبرواور اپ معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں فخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

تَوَارَنَهَ اللَّهُ عُلَمُ وَ وَرِثْتُمُ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّنْوِ تمہارے بزرگول نے اورتم نے انہیں اور حجت اور پردوں والے گر اور اس کی بنیادوں کو وراثت میں یایا ہے۔

قَمَا لِحَلِيْمٍ قَدْ أَرَادَ هَلَا كُكُمُ وَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُذُرِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَاكِ الكِمْتِينْ فَحْصُ لُوكِيا ہُوكِيا ہُوكيا ہے كہ اس نے تہارى بربادى كا اراده كرليا ہے۔ بس اے آل غالب! اس كوكى عذر ميں معذور نہ جانو۔

وَجِدُوْ المِسنُ عَادَیْتُمْ وَتَوازَرُوْ او وَکُونُوْ اجَمِیْعًا فِی التَّاسِی وَفِی الصَّبْرِ اورجن لوگوں سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے (مقابلے کے ) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور میں سب کے سب متفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنْ تَثُارُوْا بِأَخِيْكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَثَارُوْا بِذَوِيْ عَمْرِو شايدكتم النه بهائى كابدله لے سكواگرتم نے بدله نه لياتو تم عمروے كى شم كاتعلق ركھنے والے نہيں۔ بِمُطَّرِعَاتٍ فِي الْأَكُ فَيِّ كَأَنَّهَا وَمِيْضٌ تُطِبُرُ الْهَامُ بَيْنَةُ الْأَثْرِ بِمُطَّرِعَاتٍ فِي الْأَكُ فَيِ كَأَنَّهَا وَمِيْضٌ تُطِبُرُ الْهَامُ بَيْنَةُ الْأَثْرِ بِمُطَّرِعَاتٍ فِي الْأَكُ فَي كَانَا فِي كَانَا فِي عَلَى مَا لَا مُواروں) كے ذريع جو بجلى كى چرك كى طرح بيل كردن اڑا ديتى بيں نما يا جو بروالى بيں۔

کَانَ مَدَبُ الذّرِ فَوْقَ مُتُونِهَا إِذَا جُرِدَتْ يَوْمًا لِلْاعْدَائِهَا الْحُوْدِ كَانَ مِن مَدَبُ الذّر فرايع جب وه كى وقت النّ چند هے وشمنول كے لئے بر مندكى جاتى ہیں توان كى پیٹھوں پر (جو ہرا يے نماياں موتے ہیں) گويا چيونٹيوں كے رينگئے كے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن ایخق میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخو'' اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہاس لئے کہان دونوں مقاموں پران الفاظ ہے اس نے بی مُناتِیم کاارادہ کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علماء شعر میں سے کسی کو (بھی) ان شعروں اور ان کے جواب کا جانے والانہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مخل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن اسحق نے مقتولین (بدر) میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان اضعار میں آگیا ہے۔

اُلَمْ تَسرَ اَنَّ اللَّهَ أَبْلَى رَسُولَ فَ اللَّهَ عَزِيْزٍ ذِى الْحِيدَارِ وَذِى فَضَلَم كَيا تَو نَهْ بِيل وَيُحاكَم اللَّهُ الله عَلَى ا

قَامُسْلَى رَسُولُ اللهِ قَدُ عَنَّ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدْلِ
تورسول الله (مَالِيُّيَّةُمُ) كى مدد (كرنے والوں) كوبھى عزت حاصل ہوگئى اوررسول الله (مَالِيُّيَّةُمُ)
توانصاف (بى) كے ساتھ مبعوث فرمائے گئے تھے۔

فَجَاءَ بِفُوْقَانِ مِنَ اللّٰهِ مُنْزَلٍ مُبْتَنَةٍ آیَاتُ لِلَّهِ مُنْزَلٍ مُنْزَلٍ مُبَیَّنَةٍ آیَاتُ لَا لِلَهِ الْعَفْلِ اللهِ اللهِ مُنْزَلٍ مُنْزَلٍ مُبْتَنَةٍ آیَاتُ لَا لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَآمَنَ أَقُوامٌ بِذَاكَ وَأَيْقَنُوا فَأَمْسُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ يَحْمُدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ يَحْمُلُولُ مِنْ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ يَحْمُلُولُولُ مِنْ اللهِ مُحْمَدِ اللهِ عَمْدُ اللهُ وَهِ اللهِ عَمْدُ اللهُ وَهِ اللهِ عَمْدُ اللهُ وَهِ اللهِ عَمْدُ اللهُ وَاللهِ عَمْدُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَأَنْكُرَ أَقُواهُ فَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ فَزَادَهُمْ ذُوالْعَرْشِ خَبُلًا عَلَى خَبْلِ اور چندلوگوں نے (اس کا) انکار کیا تو ان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فساد میں اور فساد کی زیادتی کردی۔

 سرت ابن بشام ب حدوم

غضب آلودھی اوران کا (یہ) کام بہترین کام تھا (کہان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمْ بِيْضٌ خِفَافٌ عَصَوْابِهَا وَقَدْ حَادَثُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقْلِ ان کے ہاتھوں میں سفید ( چپکتی ہوئی ) سبک ( تکوارین تھیں ) جن سے انہوں نے وار کئے اور ان تکواروں کے جلا دینے اور میقل کرنے میں انہوں نے اپناوقت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوْا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَجْدَةٍ مِنْهُمْ كَهْلِ پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نوجوانوں اور رعب و داب والے ادھیڑوں (تجربہ كارول) كو يجھا ژ ۋالا \_

تَبِيْتُ عُيُوْنُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمْ تَجُوْدُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبْلِ ان بررونے والیوں کی آئکھیں جھڑی اورموسلا دھار بارش سے رات بھرسخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَى عُتْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَهُ وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعَى أَبَاجَهُل رونے والیاں گماہ عتبہ اور اس کے بیٹے اور شیبہ اور ابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرِّجُلِ تَنْعٰى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهُمْ مُسَلِّبَةً حَرَّى مُبَيِّنَةَ الثُّكُل اورایک یا وُں والے ( نُنگڑ ہے الاسود بن عبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی سیاہ لباس پہنی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآ گ لگی ہوئی ہے اور عزیزوں کی جدائی (ان کے چبروں سے )عیاں ہے۔

ثَرَى مِنْهُمْ فِي بِنْ بَدُرِ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحُلِ تو ان میں کی ایک تو ی جماعت \_ جنگوں اور قحط سالیوں میں امدا د د ہے والی \_ کو بدر کی باولی میں یژا بهوا ذ د کھے گا۔

دَعَا الْغَيْ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل ان میں ہے بہتوں کو گمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرلی اور گمراہی کی (جانب تھنچنے والی) بہت ہے رسال ہیں (اگرچہ)ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَأَضْحُوا لَاى دَارِ الْجَحِيْمِ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّغْبِ وَالْعُدُوان فِي أَشْغَلِ الشُّغْلِ الشُّغُلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس جیخ پکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے بہنچ گئے۔

ل (الف) میں والوبل ہے جوتح یف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن یا تی نہیں رہتا۔ (احم محمودی)

تواس كاجواب الحارث بن ہشام بن المغيره نے ديا اور كہا۔

عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِى اغْتِرَاضٍ وَذِى بُطُلِ عَجِيبَتُ لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِى اغْتِرَاضِ وَذِى بُطُلِ عَجِيبَعْضُ لُوكُول سے جیرت ہوئی جن میں ہے نادان نادانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ سے بھری ہوئی باتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدُرِ تَتَابَعُوْا كِرَامَ الْمَسَاعِيْ مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهْلِ بِرِرَكَ روز كروز كرمقة لين كرمتعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے كم عمروں اور س رسیدہ لوگوں كى لگا تارشر يفانہ كوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِیْتُ بِیْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ غَالِبِ مَطَاعِیْنُ فِی الْهَیْجَا مَطَاعِیْهُمْ فِی الْمَحْلِ روش چبرے والے بہادر' بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں سے' جنگ میں نیز دباز' اور قحط میں کھانا کھلانے والے۔

أُضِيْبُوْ الْكِرَامَّا لَهُ يَبِيْعُوْ الْحَشِيْرَةُ بِيقُوْمِ سِوَاهُمْ نَاذِحِی الدَّادِ وَالْأَصْلِ وَهَ باعزت موت مرے انہوں نے اپنی قوم کے سواوطن اور نسب کے لحاظ سے دوروالی دوسری قوم کے عوض میں اپنے خاندان کوفروخت نہیں کیا۔

حَمّا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَا فَيَالَكَ مِنْ فِعْلِ جَسَ طَرِح تَم مِيں بن غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہیں۔ تعجب نے کہا ہے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ اِنْمًا بَيْنًا وَقَطِيْعَةً يَرَاى جَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأْي وَالْعَقْلِ وَالْعَقْلِ (تَمَ لُولُول كَ مُرُوره كَام) نَيكى كَ مُخَالَفت عَرَبَ كَاه اوررشت شَكَىٰ عَنه وَعَ بِي عَقَل ورائے والے ان كاموں مِين تمہارى تعدى و كيور ہے ہيں۔

فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ قَدُ مَضَوْ السِيلِهِمُ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الْقَتْلِ الْمَنَايَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الْقَتْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَلَا تَفُرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ لَكُمْ كَائِنْ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْلِ الرَّمُ ال كُولَ الْكُمْ كَائِنْ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْلِ الرَّمُ ال كَوْلَ الرَّمُ ال كَائِلُ مَهارے لئے دائى فساد (مى) فساد ہے۔ فَوْلَ كَرْمُ اللَّهُ اللَّ

الرسان برا الله برا ا

کیونکہ ان کے قتل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوراپنی پریشان قوتوں کی شیرازہ بندی نہ کرسکو گے۔

بِفَقْدِ ابْنِ جُدْعَانَ الْحَمِيْدِ فَعَالُهُ وَعُتْبَةً وَالْمَدْعُوِّ فِيْكُمُ أَبَاجَهُلِ قابل ستائش کاموں والے ابن جدعان اور عتبه اور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگول کی عدم موجودگی سے (مذکورہ بالا برائیاں رونما ہوں گی)۔

وَشَيْبَةُ فِيْهِمْ وَالْوَلِيْدُ وَفِيْهِمْ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشیبہاورولید بھی انہیں لوگوں میں سے ہے اور سائلوں کی پناہ گاہ امیہ اور ایک یاؤں والا (ان سب کا ایسے ہی لوگوں میں شارہے )۔

أُولِيْكَ فَآبُكِ ثُمَّ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمْ نَوَائِحُ تَدْعُوا بِالرَّزِيَّة وَالثُّكُلِ عزیزوں کی جدائی اورمصیبت کو بکار پکار کررونے والیوں کو جائے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور پر ندروئیں۔

وَقُولُوا لِلَّهُلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّخْلِ کے کی دونوں جانب رہنے والوں سے کہددو کہ کشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیژب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا بِخَالِصَةِ الْأَلُوان مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سب ل کر (چلو) اور بن کعب کو گھیرلوا ورخالص رنگوں والی اورنی قبیقل کی ہوئی (تکواروں) سے بدافعت کرو۔

وَإِلَّا فَبِيْتُوا خَائِفِيْنَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے یامال کرنے والوں کی یامالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِي وَاللَّاتُ يَا قُوْمٍ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقٌ أَنْ لَا تُقِيمُوا عَلَى تَبْلِ سِواى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ ات قوم! یہ بات تم لوگ بھی جان لوکہ لات کی قتم جھے تم پر پورا بھروسا ہونے کے باوجود (میں تم ہے کہتا ہوں کہ) تم بڑی زر ہیں اور نیزے اور خود اور چیکتی ہوئے کا شنے والی (تکواریں) اور تیز جمع کئے بغیروشمن سے بدلہ لینے کے لئے کھڑ ہے نہ ہونا۔

اورضرار بن الخطاب بن مرداس محارب بن فہر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبْتُ لِفَخْرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَايْرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالانکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میں عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَفَخْوِ بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أَصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان پورے کا پورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ٹابت قدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتُ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُغَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرْدِيْ بِنَا الْجُرْدُ الصَّاجِيْجُ وَسُطَّكُمْ بَنِي الْآوُسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَائِرُ اوراے بن اوس چھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز گھوڑے ہمیں (اپنی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تمہارا وسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں گے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بنی النجار کے درمیانی جھے پر کریں گے جس کے لئے نیز دن اور زرہ پوشوں کے بار بر دار بھی ہوں گے۔

فَنَتْرُكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيَّ نَاصِرُ بھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا جھوڑیں گے کہ انہیں یرندوں کی ٹکڑیاں گھیرے ہوئے ہوں گی اور بجز جھوٹی آرزووں کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيْهِمْ مِنْ آهُل يَثْرِبَ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اوریٹر ب کی عورتیں ان پر روتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام پرالیمی رات ہوگی جو نیند سے بيدارر ڪينے والي ہوگي۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ دَمْ مِمَّا يُحَارِ بْنَ مَائِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں سے ہمیشہ ان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سے ان تلواروں نے جنگ کی۔ فَإِنْ تَظْفَرُوْا فِنَى يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمِلْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمِلْ مَعْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَبِالنَّفَرِ الْأَخْيَارِ هُمْ أُولِيَاوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ خَاضِرُ الْأَوَاءِ وَالْمَوْتُ خَاضِرُ اوران فَتْ الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران فَتْ اوران فَتْ اورخَيْول مِن وه ايك دوسر ب اوران فَتْ اورخَيْول مِن وه ايك دوسر ب اوران فَتْ اورخَيْول مِن وه ايك دوسر ب سي مدافعت كرت رہے ہيں ليكن (آخركار) موت تو موجود ہے۔

یُعِدُّ أَبُوْبَكُو وَ حَمْزَهُ فِیْهِمْ وَیُدُعِی عَلِیَّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابِهِمْ ابْدُول كاتو ذكركر را ہے ان میں سب سے بہتر ابو مراور مزہ كا ان میں سب سے بہتر تووہ ہے جولی كے نام سے پكارا جاتا ہے۔

وَیُدُعلی أَبُوْحَفُص وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ ، وَسَعْدٌ إِذَا مَا كَانَ فِی الْحَوْبِ حَاضِرُ اور جوابوطف (عمر) مشہور ہے۔ اور عثمان بھی انہیں افراد میں سے ہواور سعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ میں موجود ہو۔

اُوْلَئِكَ لَا مَنْ نَتَجَتْ فِي دِيَارِهَا بَنُو الْأُوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِوُ بِيلُوكَ بِينِ (جن كسبب سے فتح حاصل ہوئى ہے) نہ كہ وہ لوگ جو بنوالا وى اور بنوالنجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہتى اولا دبيدا كرلى ہے جبكہ وہ فخر كررہے ہیں۔ وكليكن أَبُوْهُمْ مِنْ لُوْيِّ بُنِ غَالِبِ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعْبُ وَعَامِرُ وَلِيكُنْ أَبُوْهُمْ مِنْ لُويِّ بُنِ غَالِبِ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعْبُ وَعَامِرُ جب بَن عَالبِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هُمُّ الطَّاعِنُونَ الْنَحْيُلَ فِی کُلِّ مَعْرَكِ عَدَاةً الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُوْنَ الْآكَاثِرُ هُمُّ الطَّاعِنُونَ الْآكَاثِرُ الْعَامِدُونَ الْآكَاثِرُ الْعَامِدُونَ الْآكَاثِرُ اللَّالْمَيْمُونَ الْآكَاثِرُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّمُ الْمُعِلَّ اللَّمُ اللَّمُ اللِّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللْمُعِلَّ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْ

تواس کا جواب بن سلمہ کے کعب بن مالک نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِللّٰهِ قَاهِرُ مِي اللّٰهِ اللّٰهِ عَامِرُ مِي اللهِ اللهِ عَامِرُ مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِللّٰهِ قَاهِرُ مِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قضی یو م بَدْرِ أَنْ نُلاقِی مَعْشَرًا بَعُوْا وسَبِیلُ الْبَعْیِ بِالنَّاسِ جَائِرُ بِرِ کے روز اس نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جا کیں جنہوں نے بغاوت کی راہ لوگوں کو ٹیر ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدُ حَشَدُوْا وَاسْتَنْفَرُوْا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ وَقَدُ حَشَدُوْا وَاسْتَنْفَرُوْا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّالِ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّه

وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَالْأُوسُ حَوْلَهُ لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت یہ ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ بے ہوئے ہیں اور غلبدر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَ بَنِى النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ م يَمِيْسُوْنَ فَى الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بَى الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بَى الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بَى الْجَارِ كَ جَمَاعت اس كے پرچم كے ينج بُ اور وہ سفيد اور نرم زرموں ميں نازے چلے جا درج بين اور گردغبار اڑا جارہا ہے۔

فَلَمَّا لَقِیْنَا هُمْ وَکُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْاصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ فَلَمَّا لَقِیْنَا هُمْ وَکُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْاصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ پُر جَبِ مَم ان کے مقابل ہوئے تو ہرایک کوشان تھا کہ اپنے ساتھیوں کے لئے 'خود اپنفس سے دلیری کا طالب اور ثابت قدم تھا۔

شَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِي ظَاهِرُ مَمْ فَا اللَّهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَمْ فَ اللهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَمْ فَ اللهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَمْ فَ اللهِ بِالْحَقِ طَاهِرُ مَمْ فَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

مَقَابِيْس يُزُهِيْهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

وَقَدْ عُرِّيَتْ بِيْضٌ خِفَافٌ كَأَنَّهَا

ل (الف) میں 'وجمیع'' ہے جو تریف کا تب ہے جس ہے دن شعر باتی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں ''یمشون'' ہے جس کے معنی چلنے کے ہو سکتے میں لیکن فخریہ شعر کے لئے یمیون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

اورسفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) برہنہ کرلی گئیں گویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینینے والا تیرے

آ تھول کے سامنے انہیں حرکت دے رہا ہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ البیس تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو تا فرمان تھا وہ موت سے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم وَعُتْبَةً قَدُ غَادَرْنَهُ وَهُوَ عَاثِرُ آخراوجہل نے اینے منہ کے بل پنجنی کھائی اور عتبہ کوانہوں نے ایسی حالت میں چھوڑ ا کہ وہ تھوکر کھاچکا تھا۔

وَشَيْبَةً وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغِي وَمَا مِنْهُمْ اللَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کواور تیمی کوانہوں نے چیخ ایکار میں جھوڑ دیااور بیدونوں کے عرش والے کے منکر تھے۔ فَأَمْسَوْا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُوْرٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکر جہنم ہی میں منتقل ہونے

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدُ شَبَّ حَمِيُّهَا بِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہ اس کی گرمی اینے شباب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں بھری ہوئی ہے۔(یاسلکنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدُ قَالَ أَقْبِلُوا فَوَلَّوْا وَقَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (منَّالَثِيْمُ) ان سے فر ما چکے تھے کہ (میری جانب) آ کے بڑھوتو انہوں نے منہ پھیر لیااور کہا کہ تو تو صرف ایک جادوگر ہے۔

لِأُمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهُلِكُوْابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جایا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اورجس بات کااللہ (تعالیٰ) نے فیصلہ فرمادیا اس کورو کنے والا کوئی نہیں۔

اورعبدالله بن الزبعرى المهمى نے بدر كے مقتولوں كے مرشيے ميں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے عشی بن زرارہ بن النباش کی جا ہے ان اشعاری سبت کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ ( MA) > ( MA)

ابن آئی نے کہا بی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَهُ مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِرَامِ بدر اور اس كے ماحول بركيا (آفت آگئ) ہے كہ گورے گورے چبرے والے شريف ٹوجوانوں نے۔

تَ رَكُوْا نُبِيْهًا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهًا وَالْبَنِي وَالْبَنِي وَالْبَنِي وَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَام نبیمنبہ اور ربیعہ کے دونوں بیوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے مخالف تھے بیچھے چھوڑ دیا۔

وَالْحَادِثُ الْفَيَّاضَ يَبُونُ وَجُهُهُ كَالْبَدُدِ جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَامِ الْمِطْلَامِ الْمِطْلَامِ المونِياسُ حارث كوجِمورُ ديا جس كا چېره بدر كى طرح چيكتا تھا جس نے اندهيرى رات كوروش كر ديا ہے۔

وَالْعَاصِیَ بُنَ مُسَنِّهِ ذَامِسَوَّةٍ رُمْحًا تَمِیْمًا غَیْرَ ذِی أَوْصَامِ اورمدبہ کے بیٹے عاصی کو (چھوڑ دیا) جوتوی اور (لمباگویا) پورانیز ہ تھا اور عیبوں والانہ تھا۔ تَنْمِی یہ أَعُرَاقُهُ وَجَدُوْدُهُ وَمَآثِرُ الْاَخُوالِ وَالْاَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (مدبہ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور پھاؤں کے صفات حمیدہ پرورش یائے تھے۔

وَإِذَا بَكِي بَاكٍ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّبِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب كُونَى روئے والا رویا اور اپنے ثم (كاظبار) بَآ واز بلند كيا تو (سجھ لوكه) عزت وشان والے مردارا بن مشام پر بى آ واز بلند كرر بائے۔

حَيًّا الْإِلَهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهْطَهُ رَبُّ الْآنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلاَمِ الْإِلَهُ أَبَا الْوَلِيدِ وَ رَهْطَهُ إِسَلاَمِ الْآنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلاَمِ الْإِلَامِ الْإِلَهُ أَبَا الْبِيلِ سَلاَمَتَى عَ الْوَالُولِيدِ اوراس كى جماعت كوخدا زنده ركھ اور مخلوق كى پرورش كرنے والا البيل سلامتى سے مخصوص فرمائے۔

تواس کا جواب حسان بن ثابت الانساري نے ديا وركبا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَبَادَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُّوْبَهَا سَجَّامِ (مر هيے كہداور)رو(خداكرے كه) تيرن آئكھيں (جميشه)روتی بی رہیں اور پھر بہنے والے خون كولے كئيں اور گوشہائے چشم كوبار بارسيراب كرتی رہیں۔ یرت این شام در درم

مَاذَا بَكَيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلَّا ذَكَرْتَ مَكَارِمَ الْأَقْوَامِ اس (مرہیے) کے ذریعے ان لوگوں پر رویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تونے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ الْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِقْدَامِ اور ہم میں سے بزرگ ہمت والی۔وسیع الاخلاق اور جو کا م شروع کرے اس کو بورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنَى النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذَى وَ أَبَّرٌ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَفْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جوتخی اوراعلیٰ صفات والا ہےاورفشمیں کھانے والوں میں سب سے زیادہ قتمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثْلُهُ وَلَهِ مِثْلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَام پس بے شبہ اس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر( قابل تعریف صفات کے ساتھ کی شم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔ اورحمان بن ٹابت الانصاری نے بیجی کہاہے۔

تَبَلَتُ فُؤَادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الضَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ ایک دو شیزہ نے خواب میں تیرے دل کو بیار بنا دیا ہے جو ٹھنڈے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(این) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مشک کو بارش کے یانی کے ساتھ تو ملا لے ( تو اس سے شفاحاصل ہوتی ہے ) یا نہ بوجہ جانور کے خون کی برانی شراب (سے شفاہوتی ہے)۔

نَفْجُ الْحَقِيْبَ بَوْصُهَا مُتَنَضِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيْكَةِ الْأَقْسَام ا بھری ہوئی گھڑی والی (یعنی بڑے کو لھے والی گویا) اس کے کو لھے تہ بہ نہ ہیں۔ بھولی بھالی قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَّتُ عَلَى قَطَنِ أَجَّمَ كَأَنَّهُ فَضُلًّا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَام اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر ہڈی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہےتو گویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔

وَ تَكَادُ تَكُسَلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جِسْمِ كَن رَاكت اور زمى اور فطرى حسن ميں (اس كى حالت يہ ہے) كه اس كوا ہے بستر تك آنا بار ہے۔

أُمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَتِرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تَوُزِعُنِي بِهَا أَخْلَامِي أَمَّا النَّهَارِ وَلَا ال (ميراتمام) دن اس كى ياد سے فالى نہيں رہتا۔ اور (تمام) رات مير بے فواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہیں۔

أَفْسَمْتُ أَنْسَاهَا وَأَتُرُكُ ذِكْرَهَا حَتَى تَغَيَّبَ فِي الضَّرِيْحِ عِظَامِي (مُدُوره صفافت كى عورت كو جب بين نے ديھا تو) بين نے قتم كھالى كه اس كو (جمعى نہيں) جولوں گا اوراس كى ياد (جمعى نہيں) چيوڑوں گا يہاں تك كه ميرى بدياں قبر بين (سرگل كرنيست ونا بوداور) غائب ہوجائيں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهَوای لُوَّامِی کوئی ہے جو نادانی سے ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے سے روکے) حالائکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی بات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَتْ عَلَى بِسُخْرَةٍ بَعُدَ الْكُرَا وَتَقَارُبِ مِنْ حَادِثِ الْأَيَّامِ (الكِرَات) زمانے كے (اس) انقلاب (يعنی واقعهٔ بدر) كے قریب (میری) ذرای نيند كے بعد سويرے سے پہلے وہ عورت ميرے پاس آئی۔

زَعَمَتُ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمْ لِمُعْتَكِم مِنَ الْأَصْرَامِ (اور) اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے ججوم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوغم واندوہ بنادیتا ہے۔ (یعنی لوگ مال وجاہ کی فکر میں اپنی عمر تباہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ الَّذِي حَدَّنْتِنِي فَنَجُوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّنْتِنِي فَنَجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِي كَاسِ مِي ) جَوْلُ بِتُوتُو (مِي إِلَى مِي ) جَوْلُ بِتُوتُو (مِي اللهِ مِي ) جَوْلُ بِتُوتُو (مِي اللهِ مِي ) حَدُولُ بِهِ تَوْلُو (مِي اللهُ مِي ) اس طرح في كرنكل جائے جس طرح حادث بن مشام (في كرنكل كيا)۔

ترك الآجِبَة أَنْ يُقَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَا بِرَأْسِ طِمِرَةٍ وَلِجَامِ كما ہے دوستوں كے لئے سين بر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چھوڑ ديا اور تيز گھوڑے كے سر (كے بال) اور لگام كوتھا ہے ہوئے بھاگ لكا۔ يرت اين شام ك مددوم

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدِ وَ رَجَام بہترین اور تیز رفتار گھوڑے بنجر میدان کو اس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جارہے تھے جس طرح پھر بندھی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ جھوڑتا چلا جاتا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَتَواى أَحِبَّتُهُ بِشَرِّ مَقَامِ ان گھوڑوں نے اس دوڑے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شگافوں کو بھر لیا تھا اس سے ان میں ہیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالا نکہ اس (حارث بن ہشام) کے دوست بڑی بڑی جگہ بڑے

نَصَرَ الْإِلَّهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ وَبَنُوْ اَبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِـى مَــعُولِهِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معر کے میں (تھینسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیقی) نے مسلمانوں کو فتح یا ب فر مایا۔

طَحَنَتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بضِرَام الیں جنگ نے انہیں پیس ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جا رہا تھا اور اللہ تو اپنا تھم جاری ہی فرماتا ہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَامِ نَزَلًا الْإِلْهُ وَجَرْيُهَا لَتَوَكَّنَهُ اگر معبود (حقیقی کو اس کا بیانا مقصود) نه ہوتا اور ان (گھوڑوں) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) كودرندوں كا نواله كرچھوڑتے يا ٹاپوں سے يا مال كر ڈالتے۔ مِنْ بَيْنِ مَا أُسُورٍ يُشَدُّ وَثَاقُهُ صَفَّرٌ إِذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَامِ وہ دوحالتوں کے درمیان (ہوتایا تو) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز ول کے مقابلے میں بھی جمایت کرنے والا ہے۔ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَةٍ حَتَى تَزُولُ شَوَامِخُ الْأَعْلَامِ

لے (الف ب) دونوں میں''بیشد'' کو بضمہ یا اورفتی شین مشد دلیعنی بطورفعل مجبول لکھا ہے اورصقر کومجر ورکر کے اس کو ماسور کا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور (ن و ) میں 'صفر ا' فیے ہے کہا ہے اور اسے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی مجھے میں نہیں آئے ۔ میں نے ' پیشد' ' کونعل معروف اور صقر کو اس کا فاعل قرار دے کرمعنی کے میں ۔القد بہتر جانتاہے کہ شاعر کی کیامراد ہے۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بشام ك مدودم

اور (یا) زمین پر پڑا ہوا ہوتا اور کسی پکارنے والے کا جواب نہ دیتا یہاں تک کہ پہاڑا پی جگہ ہے ہٹ جائیں۔(یعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہ وہ جواب دے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيَّنِ إِذَ رَأَى مُ بِيْضَ السُّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا )جب دیکھتا کہ سفید (چبکتی ہوئی) تکواریں۔ مستقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمْ يُخْزِم نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَع مِقْدَام (وہ تلواریں) ہراس چیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جواپنانسب بیان کرے تو اے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی (لیعنی اس کے آباواجداد تمام باہمت تھے )اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو ( رشمن کی پردانہ کر کے ) آگے بڑھنے والا ہے۔ بيْضٌ إِذَا لَاقَتْ حَدِيْدًا صَمَّمَتْ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَام وہ الی سفید (چیکتی ہوئی تلواریں) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اے کاٹ کرینچ اتر جاتی ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے نیج بجلی (چمک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوْا مُهْمَرِي بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہان لوگوں نے میرے پچھیرے کوسرخ کف دار (خون) میں آلودہ نہ کردیا۔

وَعَرَفْتُ أَيِّي إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کہا گرمیں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا تو قتل ہو جاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود ر ہنامیر ہے دشمن کوکس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْأَحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُفْسِدٍ تومیں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید پر کہ کسی اورفساد کے موقع بران سے بدلہ لیا جاسکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ الحارث نے بیاشعار جنگ بدرے اپنے بھا گئے کےعذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے چھو

ابن الحق نے کہا حسان بن ثابت رضی الله عند نے بی بھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرَيْشُ يَوْمَ بَدُرٍ غَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرِ عَلَامَ عَدَاةً الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدِركِ دن جوتيد كرنے اور خوب قل كرنے كادن تفاقريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْنَ تَشْتَجِرُ الْمَوَالِیٰ حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَهِمَ شَیران جَنَّ مِی غاص کر ابوالولید کے روز (کو مادکرو)۔

قَتُلْنَا ابْنَی رَبِیْعَة یَوْمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُضَاعَفَةِ الْحَدِیْدِ جس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے لو ہے کی دہری (زرہوں) میں ہمارے مقابلے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کو تل کردیا۔

وَقَرَّبِهَا حَكِيْم يَوْمَ جَالَتُ بَنُوالنَّ جَالِ تَخْطِرَ كَالْاسُوْدِ اورجب بَى النجارشيروں كى طرح تازے جولانياں دكھانے گئة حكيم وہاں ہے بھاگ گيا۔ وَوَلَّتُ ذَاكَ جُمُوعُ فِهُ سِو وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْرِثُ مِنْ بَعِيْدِ اوراس وقت تمام بنى فہرنے پیٹے پھیرى اور حويرث نے تو دوربى سے انہیں چھوڑ دیا۔ لقد لا قَیْتُم ذُلاً وَ قَتْلاً جَهِیْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَدِیْدِ تَمْہِیں ذَلت اورالیے تیز تُل كا سامنا ہوا جو تہارى رگ گو كے اندرسرایت كرگیا۔ تَمُعْمِی اللّٰ الْقَوْمِ قَدُ وَلَوْا جَمِیْعًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ اورسارى كى سارى توم نے لى كر پیٹے پھیردى۔ اور باپ داداكى عزت كى طرف مؤكر كھي نہيں ديھا۔ اور سارى كى سارى توم نے لى كر پیٹے پھیردى۔ اور باپ داداكى عزت كى طرف مؤكر كھي نہيں ديھا۔

یا خارِ قَدْ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلِ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث! تونے جنگ ونساد کے وقت بھر وسہ کے نا تا بال (لوگوں) پر بھر وسہ کیا۔

إِذْ تَمْتَطِیٰ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
إِذْ تَمْتَطِیٰ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
(ایے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفتاراور لبی پیٹے والی (گھوڑی) پر سواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ فِتَالَهُمْ تَرْجُو النَّجَاءَ وَلَیْسَ جِیْنَ ذَهَابِ

اورحمان بن ٹابت نے میمی کہاہے۔

ل (الف) من نبيس بـ (احرمحودي)

ع (الف) میں 'عند'' کے بجائے 'عبد'' لکھناتح بف کا تب ہے۔ (احرمحودی)

نے کرنگل جانے کی امید میں تونے لوگوں ہے جنگ ومقا بلہ جھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے پیچھے ہی تھے اور وہ وقت (تیرے) (بھاگ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْنُوى قَعْصَ الْأَسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَابِ کہ تونے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کرنہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیجے موت کے منہ میں تھا (اوراس کے یاس جو کچھتھا) لوٹ میں برباد ہور ہاتھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَ سُوْءٍ عَذَابِ ما لک (الملك) نے اس كو بدنام كرنے والى رسوائى اور فورى بدترين عذاب ميں مبتلا كر ديا اور اس کے جھے کو ہر با دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت فخش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ا بن اسخق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجھی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِيْ حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقْدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِغْدِيْدِ ان لوگوں کے آگے آگے ایک شخص تھا جو مفید اورجسم سے لگی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ پہنے تو ی مزاج 'ہرارا دے کو بورا کرنے والا تھا۔ بر دل نہ تھا۔

أَعْنِي رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُواى وَبِالْجُودِ (صفات مذکورے) میری مرادمعبود خلق کے رسول (کی ذات مبارک) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تقوی اور سخاوت کے سب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بَأَنْ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدْرِ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ ﴿ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی ذ مہداری کی چیزوں کی تمایت کرو مے۔ اور بدر کے چشمے کے متعلق تمہارادعویٰ تھا کہوہ (مقام) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبُنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصْرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر مہنچے اور ہم نے تہاری بات نہیں سی حتی کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە (جارے لئے ) يانی كى بچھ بھی كى شەموئى۔

لے (الف) میں 'منحزید' کے بجائے 'معجزید' بہم ہے لکھا ہے جس کے معنی جزادینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(اح بمحمودی)۔ ع (الف) میں بجائے 'مورود' کے 'مودود' کلھاہے جوعن کو بالکل الث ویتا ہے۔ (احرمحمودی)

مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبْلِ غَيْرٍ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمْدُودِ ہم الیں ری کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شے والی نہیں۔اللہ کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں ےمضبوطری ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرُ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہے اور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گے اور (پی) غيرمحدود مدوي

وَافِ وَمَاضٍ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ آنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ مکمل ہے تیز ہے۔اپیا شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا چاند ہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہان کی بیت 'مستعصمین بحبل غیر منجذم''ابوزیدانصاری ہے۔ ابن آئخ نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ریجی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُو أَسَدٍ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ وَ وَفُضُوْحِ بنی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز (جنگ بدر کے روز) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین پرگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَولى بِمُقَامَةِ الْمَذُبُوْح جب وہ ذبح کئے جانے کی جگہ گرا تو اس کے ہتھیا رہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ يَدُمٰى بِعَانِدِ مُغْبَطٍ مَسْفُوْح اورز معہ جیسے کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ دیا کہ اس کے حلق سے نہر کئے والا تا ز ہ بہنے والا خون بدر ما تھا۔

اِ خط کشیدہ دونوں مصرعے (الف) میں جھوٹ گئے ہیں۔ پہلے شعر کے پہلے مصرعے کو دوس سے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ لگادیا گیا\_(احدمحمودی)

مُتَوسِدًا حُرَّالْ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَادِنُ أَنْفِهِ بِقُبُوْحِ جَبِينِ مُعَفَّرًا وَدُولَى اللهِ عَلَى يَعْنَگُ بُندگی ہے آلودہ قی جبیں نازخاک آلودہ وکرز مین پرکی ہوئی تھی اورناک کی پھنگ بُندگی ہے آلودہ تھی۔ وَنَجَا ابْنُ قَیْسِ فِی بَقِیتَةِ رَهْطِهٖ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُورِّیا بِجُرُوْحِ اورابن قیس این باقی جماعت کے ساتھ زخم خوردہ زندگی کے آخری جھے میں پیٹے پھیر کر (بھا گا اور ابن قیس این باقی جماعت کے ساتھ زخم خوردہ زندگی کے آخری جھے میں پیٹے پھیر کر (بھا گا

اور) کی نکلا۔اورحسان بن ثابت نے پیجمی کہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَتلَى أَهْلَ مَكَّةً إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ كَالْ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَتلَى أَهْلَ مَكَّةً وقت كافرول كوجارے برباد كرنے كى خبر كے والوں كوجارے برباد كرنے كى خبر كے والوں كوجيني (يانہيں)۔

قَتُلْنَا سَرَاةً الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُوْا إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ مَمَ نَا اللهِ مَلَى عَنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُوْا إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ مَمَ نَا إِنَّ مِلْ كَوْتَ اللهُ وَمَ كَ يُنْ يِنْ لُولُ لَوْلَ لَوْلَ كُرُوا لِ اور وه سب كسب ثوثى مريل لي حمل كوا يس موئ مريل لي كروا يس موئ لمريل لي كروا يس موئ ل

قَتَلْنَا أَبَاجَهُل وَعُتَبَةً قَبُلَهٔ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْوِ مَعْ لَكُو لَلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْوِ مَعْ اللَّهُ اللَّالَالْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَتُلْنَا سُویْدًا ثُمَّ عُتُبَةً بَعْدَهُ وَ طُعْمَةً أَیْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْرِ مَم نَے سوید کولِل کردیا پھراس کے بعد عتبہ کولل کیا اور گردوغبار اڑتے وقت طعمہ کو پھی قلل کرڈالا۔ فکٹم قلْد قَتَلُنَا مِنْ گویْمٍ مُرزَّا لَا لَهٔ حَسَبٌ فِی قَوْمِهٖ نَابِهُ اللّذِی خُو عُرض ہم نے کتے ہی مصیبت کے مارے بڑے والوں کولل کردیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

تَرَكُنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْبُنَهُمْ وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيَةَ الْقَحْوِ مَمْ فَيْ أَنْهُمْ وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيَةَ الْقَحْوِ مَمْ فَيْ الْبَيْنِ بَعِيرُ يوں) كے لئے جيور ديا جو بارباران كے پاس آتے ہيں اوراس كے بعدوہ الي آگ ميں داخل ہوں گے جس كى گہرائى ميں بلاكى گرمى ہے۔

لَعُمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكٍ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُو تَرِي لَعُمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكٍ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُو تَرِي مَا لَكَ عَمُورُكَ مَانَ عَلَى بَدُو تَمِي عَمِى عَمَى عَمَا لِمَهُ وَاتَّوْنَهُ مَا لَكَ كَسُوارُولَ فَي جَهِمُ وَلَى نَدَانَ عَلَى مَانَ مَا عَلَى مَانَ عَلَى مَانَ مَا عَلَى مَانَ عَلَى مَانَ مَا عَلَى مَانَ مَانِ مَانَعُمُ مَانَ مَانَ مَانَ عَلَى مَانَا عَلَى مَانِ مَا عَلَى مَانَ مَانَ مَانَ عَلَى مَانِكُ مَانُ مَانَ عَلَى مَانَ مَانَ عَلَى مَانَ مَانَا عَلَى مَانَا عَلَى مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَا عَلَى مَانَ مَانَ مَانَا عَلَى مَانَا مَانَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَانِ مَا عَلَى مَانَا عَلَى مَانَا عَلَى مَانَا عَلَى مَانِ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَانِ مَانَا عَلَى مَانِ مَانِهُمُ مَا عَلَى مَانِ مَانَا مَانِ مَانِعُولِ مَانِهُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَانِهُ مِنْ مَانِ مَانِعُونَا مَانِكُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانِهُمُ مَانِهُ مَانِ مَانِهُ مَانِهُ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانِهُ مَانِ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِعُوا مَانِهُ مَانِ مَانِعُونُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانَا مِنْ مَانِكُ مَانِهُ مَانِ مَانِكُمُ مَانِهُ مَانِ مَانِكُمُ مَا مَا

ابن مشام نے کہا کہ ان کی بیت 'قتلنا اباجھل و عتبه بعده ''ابوزیدانصاری نے مجھے سائی۔ ابن الحق نے کہا کہ حسان ٹابت نے بیٹھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدْرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیالیا جس طرح الاعوج نیامی گھوڑی کے پچھیریوں میں سے ا مک بچھیری پچ گئی تھی۔

لَمَّا رَأَى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلاهُهُ بِكَتيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے دیکھا کہ دادی کے کناروں ہے بی خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ ا چلا آ رہا ہے ( تو بھاگ کرنے گیا)۔

لَا يَنْكِلُوْنَ إِذَا لَقُوْا أَعْدَاءَ هُمْ يَمْشُوْنَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ ( بی خزرج ) جب اینے دشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ سے (ہٹ کر) ٹیز ھے تر چھے نہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرُّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حفاظت کرنے والے پہلوان ہیں جومضطرب برز دلوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّجِ اور کتنے سر دار ہیں جواینے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دیتوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بوفت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید ( چیکتی ہوئی ) تیز ( تکوار ) سے وار کرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا قول' سلجج'' کی روایت ابن اکٹی کے سوادوسروں ہے آئی ہے۔ ابن آئن نے کہا کہ حمان نے یہ بھی کہاہے۔

فَمَا نَخْشَى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله كفل عيم كى قوم عنبين ۋرتے اگر جدوه (كتنے بى) زياده موں اور لشكر كے الشكرجمع موحا كيس-

ا شراح ہے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج نامی گھوڑی زمانہ جاہلیت میں شہورتھی اس کے پچھریوں کے بیچنے کا کیا قصہ ہے معلوم نه بوا\_ (احرمحودي)

يرت ابن شام چه دوم

إِذًا مَا أَلَبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَفَى جب کسی جماعت کوانہوں نے ہمارے خلاف ابھارااور جمع کیا تو مہربان پروردگار ہمارے لئے ان کی قوت کے مقالبے میں کافی ہو گیا۔

سَمَوْنَا يَوْمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِي سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفُ ہم بدر کے دن اونے اونے نیزے لے کرتیزی سے چھا گئے اس حالت سے کہ ہمیں موتوں (کے خوف) سے کوئی کمزوری نہھی۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوْفُ پھر جب خواہش نہر کھنے والی اوٹنی گا بھن ہوگئی (یعنی کا مختم ہوگیا) تو انہوں نے جن سے دشمنی کی تھی انہیں ہے اس قدرمقہورہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ مقبورتو نے کسی کونہ دیکھا ہوگا۔ وَلْكِنَّا تَوْكُلْنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا وَمَعْقِلُنَا السُّيُوْفُ لیکن ہم نے (اللہ یر) بھروسہ کیااور کہا ہارے قابل ستائش کا م اور ہاری پناہ گاتکواریں ہیں۔ لَقِيْنَاهُمْ بِهَا لَمَّا سَمَوْنَا وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَهُمْ أَلُوفُ جب ہم نے انہیں دور ہے دیکھا تو ان ہے مقابلہ کیا حالانکہ ہماری ایک جھوٹی سی جماعت تھی اوروه برارول تھے۔

اور حمان بن ٹابت ہی نے بنی جمح کی ہجواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔ جَمَحَتْ بَنُوْ جُمَحٍ بِشِقُوَةِ جَدِّهِمْ إِنَّ الدَّلِيْلَ مُوَكَّلٌ بِذَلِيْلِ بنوجح نے اپنی بدبختی (یا اینے داداکی بدنقیبی) کے سبب سے سرکشی کی۔ بے شبہہ ذلیل مخص

(خودكو) دليل (صفات) بى كے حوالے كرتا ہے۔

قُتِلَتْ بَنُوْ جُمَحٍ بِبَدُرٍ عَنُوَةً وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيْلِ بوجم بدر کے روز (دشمن کے ) غلیے سے (بہی کی حالت میں) قتل کئے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرایک رائے سے بھاگ گئے ( بعنی جوراستہ ملااس سے نکل بھا کے )۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لِ كَدَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ

يرت ابن بشام جه دوم

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اورمحمہ (رسول اللّٰہ مَا کُانِیْمٌ) کو جھٹلایا۔ اور اللّٰہ تو (اینے) ہرا یک رسول کے دین کوغلبہ دیا ہی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْإِلَّهُ أَبًا خُزَيْمَةً وَابْنَهُ وَالْبَعَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيل معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذکیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقبل کوچھی ۔

ابن آتخل نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے یا وُں کے کٹنے کے متعلق کہا ہے جس پر مقابلے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمزہ اور علی اپنے دشمن سے مقابلے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کاا نکار کرتے ہیں۔

سَتُبْلَغُ عَنَّا أَهْلَ مَكَّةَ وَقُعَةٌ يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيًا قریب میں کے والوں کو ہمارے متعلق ایک واقعے کی خبر پہنچے گی جس کومن کر جوشخص بھی اس مقام سے دور ہووہ بے چین ہوجائے گا۔

بعُتْبَةً إِذْ وَلِّي وَشَيْبَةً بَعْدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُرُ عُتْبَةً رَاضِيَا (وہ خبر ) عتبہ کے متعلق ( ہو گی ) جبکہ اس نے پیٹھ پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی ( بھی انہیں خبر ہنچے گی ) جس میں رہنے پر عتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہو گیا۔

فَإِنْ تَقُطَعُوا رِجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أُرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِيَا پھراگرانہوں نے میرایا وُں کا ہ دیا تو (کوئی مضا نَقہٰ ہیں کہ) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ ہے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں۔

مَعَ الْحَوْرِ أَمْثَالِ التَّمَاثِيلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی) بڑی آئکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو) پتلیوں کی سی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلندمر تبہ ہوں۔

وَبِغْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفْتُ صَفُوةً وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا میں نے ان (جنتوں) کے لئے ایسی زندگی چے ڈالی جس کی صفائی مجھے معلوم تھی (یعنی کوئی تکلیف کی زندگی نہ تھی ) اور میں نے اس معالمے میں (اس قدر) کوشش کی کہ قریب والوں (رشتە داروں تک ) كوڭھوديا\_

وَاكْرَمَنِى الرَّحْمٰنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِتَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَحْن نے این الله می الرَّمْن نے این فضل و (کرم) سے مجھے (ایسے) خلعت اسلام سے سرفراز فر مایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا کے لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ غَدَاةَ دَعَا الْأَكْفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اور جس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ جھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ براند معلوم ہوا۔

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيّ سَوَاءَ نَا ثَلَاثَتُنَا حَتَى حَضَوْنَا الْمَنَادِيَا جب انہوں نے نبی ( من اُنْکِیْ اُسے مطالبہ کیا تو آ ب نے ہم تیوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فرمایا (یا ہم تیوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فرمایا ) حتی کہ ہم پکار نے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْنَاهُمْ کَالْاسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا نَقَاتِلُ فِی الرَّحْمٰنِ مَنْ کَانَ عَاصِیَا ہِم نیزے لے کر شیروں کی طرح اکر کر چلتے ہوئے ان سے جاملے۔ اور جونا فرمان تھا ہم اس سے رحمٰن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتُ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَّى أُذِيْرُوا الْمَنَائِيَا غُرَضَ بَمَ تَيُولَ ا بِ (ان كَى) موتول سے ملاقات كرادي كئي (يعني مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤں پر چوٹ گی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کی قتم! اگر ابوطالب آجہ وی جو تے تو وہ جان لیتے کہ میں اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جو انہوں نے کی وقت کہا تھا۔

کَذَبْتُمْ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نُبْزای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ کَذَبُتُمْ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نُبْزای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ بِیتِ اللّٰہِ کُمْ مِنْ کہا کہ ہم سے محمد (مَثَلِیْمُ ) کو زبردتی چھین لیا جائے گا۔ اور ابھی تو ہم بیت اللہ کی قسم ہے کے نیز ہ بازی کی اور نہ تیرا ندازی۔

و نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ (ثَمِيلِ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ (ثَمَ نِ جَعُوثُ كَهَا كَهَ) ہم انہیں (ثمبارے) حوالے كر دیں گے۔ (ایبا ہرگز نہیں ہوسكتا) يہاں تک كه ہم ان كے اطراف كچيڑ جائیں اورا ہے بچوں اور بیویوں سے غافل ہوجائیں۔ اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای كتاب میں اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای كتاب میں

ذكركر ديا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روز شہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرھیے میں کہا ہے۔

جَرِیُ الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ پیش قدمی کرنے میں جری تیز ہتھیاروالا 'بہترین محامدوالا 'تفتیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ٹابت ہونے والا۔

عُبِیْدَةَ أَمْسٰی وَلَا نَوْتَجِیْهِ لِعُوْفٍ عَرَانًا وَلَا مُنْگِیِ عَبِیْدَةً عَبِیْدَةً بِعُرْفِ عَرَانًا وَلَا مُنْگِیرِ عبیرہ پرجوشام کے وقت اب ایس حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پرکوئی خوش حالی یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس سے کی طرح امیز ہیں کر سکتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَمَ بَنْ مَعْروف تقاله عالانكه جنگ كي مين وه تلوار الشكر كي حمايت مين معروف تقاله

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق سیمی کہا ہے۔

أَلَا هَلْ أَتَى غَسَانَ فِي نَأْيِ دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلِيْمُهَا ذراسنوتو! كيا بَيْ غَسَان كوان كي همرول كي دوري كي باوجود يي خبر الله على همرول كي يزك خبرتو وبي مخص الجهي طرح ويسكتا بي جواسے خوب جانتا ہو۔

بِأَنْ قَلْدُ رَمَنْنَا عَنْ قَسِيِّ عَدَاوَةٍ مَعَدُّ مَعًا حُبَهًا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهِ بَانُ قَلْدُ رَمَنْنَا عَنْ قَسِيِّ عَدَاوَةٍ مَعَدَّ مَعًا حُبَهًا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهِ بَى معد كے جا الول اور شين دونوں قتم كے افراد نے دشنى كے سبب ہے جميں تيروں كانشانہ بنايا۔

اِلْاَنَّا عَبَدُنَا اللَّهُ لَهُ فَوْجُ غَيْرًةُ رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا اللهُ كَهِ جَبِ مَارے پاس الله كارسول آيا توجم نے جنت كى اميد ميں الله كے سواكى اور ہے اميد ندر كھى اور اس كے غلامى افتيار كرلى۔

نَبِي لَهُ فِي قَوْمِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدُقٍ هَذَّبَهَا أَرُومُهَا وواليا في لَهُ فِي قَوْمِ مِن موروثَى عزت حاصل ہاور سچ صفات والا ہے جن کواس کے اصول نے مہذب بنادیا ہے۔

فَسَارُوْا وَ سِرْنَا فَالْتَقِیْنَا كَانَّنَا اسُوْدُ لِقَاءٍ لَا یُرَجٰی كَلِیْمُهَا پِسِ وہ بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے۔ گویا مقابلے کے لئے ایس وہ بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے۔ گویا مقابلے کے لئے ایس وہ بین کہ جن کے زخم خور دہ (کے بیخے) کی امیز بیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوَيِّ عَظِيْمُهَا مَ مَنْ بُنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوَيِّ عَظِيْمُهَا مَ مَ ان يريهال تَك شَمْشِرزنى كى كه مارے حملے میں بن لوگ كا بردا (سردار) اوند ھے منہ برى طرح گڑھے میں جاگرا۔

فَوَلُوْ اوَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا لِيَالْهِ اللَّهِ الْمُول فَي بِيْنَ بِي الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللِي الل

اور کعب نے میکھی کہاہے۔

لَعُمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَى لُوْيِ عَلَى زَهْوِ لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اللهَ يَكُولُ وَانْتِخَاءِ اللهَ يَلُولُ كَ وَوَلَى كَ يَمُ اللهِ عَلَى زَهُو لَدَيْكُمْ مِن (النِي تَوتول اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

لَمَا حَامَتُ الْوَارِسُكُمُ بِبَدُرٍ وَلاَ صَبَرُوْا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقابلے کے وقت وہاں وہ جم سکے۔

وَ رَدُنَاهُ بِنُوْدِ اللّهِ يَجُلُو رُجَى الظّلْمَاءِ عَنَا وَالْغِطَاءِ مَمَا يَ سَاتُهُ اللّهُ الْور لِدول كوم مما يَ سَاتُهُ اللّه كانور لِدول كوم مما يَ ساتها الله كانور لل مقام لر بنج بن جواند هرى رات كى تاريك اور يردول كوم مدور كرد با تفاد

رَسُولُ اللهِ يَقُدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ اَمْرِ اللهِ أُخْرِمَ بِالْقَضَاءِ (وه نور) الله تعالى كارسول تعاجو الله تعالى كاحكام ميں ہے كى علم كے تحت ہمارے آ كے چل رہاتھا جس كوقضا (وقدر) ہے معتملم كرديا كيا ہے۔

فَمَا ظَفِرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَمَا رَجَعُواْ اِلْيُكُمْ بِالسَّوَاءِ بِدر مِينَ تَهَار بِ عَنْ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ عَاصَل فَي (اور) نه وه تهها رى جانب هي وسالم لوثي اللَّهُ عَنْ كَذَاءِ فَلَا تَعْجَلُ أَبًا سُفْيَانَ وَارْقُبْ جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَذَاءِ لِيَ اللَّهُ عَبُولَ أَبًا سُفْيَانَ وَارْقُبْ جِيادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَذَاءِ لِيسَا مِا اللَّهُ مَنْ كَذَاءِ لِيسَا مِن اللَّهِ رُوْحُ الْقُدُسِ فِيْهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ لِيسَا مِن عَمَا اللَّهِ رُوْحُ الْقُدُسِ فِيْهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ (وموار) خدائى مدرساته لئے ہوئے ہوں گے اور ان میں روح القدی اور میکا ئیل ہوں گے لیس میں مہر بن جماعت ہے۔

اور طالب بن ابی طالب نے رسول اللّہ منگانیّیّن کی ستائنش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش پر مرضیے کے طور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَنِينَى أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبًا تُبَكِّى عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرِى كَعْبَا سُوا كَهُ إِنَّ عَنِينَ أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبًا سُوا كَهُ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَهُ مِيرِى آئَكُ عَنِينَ اللهِ عَلَى كَعْبِ عَلَى كُعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَهُ مِيرِى آئَكُ عَنِينَ اللهِ عَلَى كَنْ اللهِ عَلَى كَعْبِ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَهُ مِيرَى آئَكُ عَلَى عَلَى كُعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَمْ عَلَى كُعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَمْ مِيرَى آئَكُ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَالَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا كَالَهُ مِيرَى آئَكُ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا سُوا عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَالِي كَعْبِ مِي اللهِ عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَالُ كُولِ عَلَى كُولِ عَلَى عَلَى كُعْبِ وَمَا إِنْ تَرَالُ كُولِ عَلَى اللهِ عَلَى كُولِ عَلَى مُعَلَى اللهُ عَلَى كُولِ عَلَى عَلَى كُولِ عَلَى عَلَى كُولِ عَلَى عَلَى كُولِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كُولِ عَلَى عَلَ

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُوْبِ تَخَاذَلُوْ اوَ أَرْدَاهُمْ ذَا اللَّهَ وَاجْتَرَ حُوْا ذَنْبَا سنو! كه بنى كعب نے جنگوں میں ایک دوسرے كی مدد چھوڑ دى اور انہوں نے گنا ہوں كا ارتكاب كيا تواس زمانے نے ان كو ہلاك كرديا۔

وَعَامِرُ تَبْکِی لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَةً فَالْیَتَ شِعْدِی هَلْ أَدِی لَهُمَا قُوْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ صبح سورے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں (قبیلوں) کو بھی نزدیک ہے دیکھے سکوں گا۔

ھُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیلے) میرے بھائی ہیں (اورایسے بھائی کہ جب دوسر بےلوگوں کی نبست ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نبست ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب ہرگز نہیں کی جاتی ہوائس کے پڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فیکا أُخُویْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّی لَکُمَا لَا تَبْعَثُواْ بَیْنَا حَرْبَا پس اے ہارے بھائیو! اے بی عبرشس اور اے بی نوفل میں تم دونوں کے لئے فدا ہو جاؤں

سرت این بشام ده دوم

ہارے درمیان آپس میں جنگ نہ بریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَغْدِ وُدٍّ أَلْفَةٍ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں سے ہر شخص ا دبار و ہربا دی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلُمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرْبِ دَاحِسٍ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کے شکر کے واقعات کی خبرنہیں جب انہوں نے بہاڑوں کے درمیانی رائے کو جرویا تھا۔

فَلُوْلًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَا صَبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگر الله تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہو جاتی کہتم اپنی ہو یوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً سِولَى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَى التَّرْبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں ہے بہترین فردی جمایت کی قریش کا ہم نے کوئی بڑا جرم تونہیں کیا تھا۔

أَخَاثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرزًّا كُريْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فر دکی ہمایت کی جو ) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھروسے کے قابل تعریف وتو صیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ خیل ہے (اور) نہ فسادی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشُونَ بَابَهُ يَوْبُونَ نَهْرًا لَا نَزَورًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مانگنے والوں کی بھیڑگی رہتی ہے وہ الی نہر پر آ کر جاتے ہیں جس کا پانی تھوڑا ے اور نہ ہو کہ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِى حَزِيْنَةً تَمَلْمَلُ حَتَّى تَصْدُقُو الْخَزْرَجَ الضَّرْبَا بخدا میراننس (اس وقت تک )عمکین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم اوگ خزرج پرایک كارى ضرب نەلگاۋ \_

اورضرار بن الخطاب الفهري نے ابوجہل بن ہشام برمر ثیه کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ بَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ تُوَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الظَّلَمْ ارے اوگو! اس آئکھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کود کیھتے ہوئے رات گزاردی اور آنکھ ہے آنکھنہ گئی۔کوئی (تسلی دینے والابھی) ہے۔
کاُن قَدُی فِیْهَا وَکَیْسَ بِهَا قَدُی سِولی عِبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ الدَّمْعِ تَنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت ہے کہ) گویا اس میں خس وخاشاک پڑ گیا ہے حالانکہ اس جلن کے سواجو آنسووں کو ابھارکر بہاتی جاتی ہے کوئی خس وخاشاک نہیں۔

فَکِلْغُ قُرِیْشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیّهَا وَأَکْرَمَ مَنْ یَمْشِی بِسَاقِ عَلَی قَدَمْ عَنْ یَمْشِی بِسَاقِ عَلَی قَدَمْ عُرض قریش کویی خرض قریش کویی خرض قریش کویی خرص اور پنڈلی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین محف ۔

لَوْلَى يَوْمَ بَدُرٍ رَهُنَ خَوْصَاءَ رَهُنُهَا كَرِيْمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغَدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغَدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغَدِ وَلَا بَرَمَ اللهِ اللهِ المَسَاعِي غَيْرُ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

علی هالِكِ أَشْلِی أَشْلِی لُوْیِ بُنِ غَالِبٍ أَتَّنَهُ الْمَنَایَا یَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ یَرِمْ اس بِلاک ہونے والے پر جو بن لوسی بن غالب میں سب سے زیادہ بہاور تھا۔ بدر کے روز موتیں اس کے یاس آگئیں اور وہ وہال سے جدانہ ہوا۔

ترای کِسَرَ الْنَحَطِّی فِی نَحْرِ مُهْرِهٖ لَدای بَائِنِ مِنْ لَحْمِهِ بَیْنَهَا خِذَهٔ تُولِی کَسَرَ الْنَحْطِی فِی نَحْرِ مُهْرِهٖ لَدای بَائِنِ مِنْ لَحْمِهِ بَیْنَهَا خِذَهٔ تُولِی کَوْلِی کِسَرَ الْنَحْطِی فِیزے کے تکڑے اس مقام پر دیکھے گا جہاں ہے اس کا گوشت الگ ہوتا ہے اور اس مقام پر گوشت کا ایک تکڑا ہے۔

وَمَا كَانَ لَيْكُ سَاكِنْ بَطْنَ بِيشَةٍ لَدَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمْ حِمَارُى مِن بَطْحَاء فِي أَجَمْ حِمارُى مِن بطحاء سے بہک کرآنے والے نالے کے پاس شیر کے رہنے کے جنگل میں کوئی شیر

ا (الف) میں 'توی''تائے مثناۃ فو قانیہ ہے جوتح بیف کا تب ہے کیونکہ توی جمعن ہلك ۔ سمع ہے آیا ہے۔ نہ ب ہے کی لغت میں نہیں۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) میں 'یوم' یائے مثنا ہ تخانیے کھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نہیں معلوم ہوتے۔(احرمحمودی) علی (الف) میں خدم دال مہملہ ہے ہے۔ جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نہیں آئے۔(احرمحمودی)

ايبانه تفاند

وَجِدُّوْا فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةً لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اوركُشُ كُرُمَةً لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اوركُشُ كُرِيْ وَمِوكَ عَلَيْ وَمِرى اوركُشُ كُرِيْ وَمُوتَ كَي بِعَدِيهِي وَوَمِرى وَرَكُوشُ كُرِيْ وَمُوتَ كَي بِعَدِيهِي وَوَمِرى وَنَدَى مِينَ وَبِيرَا فِي اللّهُ مِينَ لَا مِنْ مِينَ لَا مِنْ اللّهِ اللّهُ مِينَ كَا إِنْ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِينَ كُو بِيَمَا فِي إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَدُ قُلُتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكْ لِلِهِ فَهُمْ اور مِيں نے كہدد يا ہے (يا ميرى يہ پيشين گوئى ہے) اور عظمندوں كے پاس اس ميں كى قتم كاشبه نہيں ہے كہ ہوا تہارى ہى بندھى رہے گى اور عزت كا مقام تہارے ہى لئے ہے۔
ابن ہشام نے كہا كہ بعض علاء شعر ضراركى جانب ان اشعاركى نبت كرنے سے انكاركرتے ہیں۔
ابن ایحق نے كہا كہ الحارث بن ہشام نے اپنے بھائى ابوجہل پر مرشہ كہا ہے۔
ابن ایحق نے كہا كہ الحارث بن ہشام نے اپنے بھائى ابوجہل پر مرشہ كہا ہے۔
ائلا يَالَهُ فَ نَفْسِى بَعْدَ عَمْرُو وَ وَهَلْ يُغْنِى التَّلَقُ فُ مِنْ قَتِيْلِ اللّهِ اللّهُ فَ مِنْ قَتِيْلِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَ مِنْ قَتِيْلِ اللّهُ اللّهُ فَ مِنْ قَتِيْلِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَ مِنْ قَتِيْلِ اللّهُ فَ مِنْ قَتِيْلِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَ اللّهُ اللّهُ فَا مُونَ كُر فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا مُدہ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يُخَبِّرُ فِي الْمُخَبِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُحِيْلِ مُحِيْلِ فَرِي جَفْرٍ مُحِيْلِ فَرِيخِ وَلَا عَمْرَ وَقُوم كَما مِنَا يَكُ مَهِم بِا وَلَى (يَا كُرُ هِ ) مِن قاء فَرَد يَ وَالْحِ ) مِن قاء فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ فَيْلِ فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ

ل (ب) میں''فتیل'' فے ہے ہے۔جس کے معنی پیہوں گے کہ ذرابھی فائدہ ہوسکتا ہے۔(احمرمحمودی) کل (الف) میں''حفو''باحاء طلی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں''جفو''باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔(احمرمحمودی) میں پہلے ہی اس بات کوحق سمجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے یتھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا شدتھا۔

وَكُنْتُ بِنِعُمَةٍ مَا دُمْتَ حَيَّا فَقَدُ خُلِفْتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْلِ اور جب تك توزنده تها میں نازونعت کی حالت میں تھااور اب تو تو ذلت کی حالت میں جھوڑ دیا

کَانِی حِیْنَ اُمْسِیْ لَا اَرَاهُ صَعِیْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جَبِینَ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جب جب میری به حالت ہوگئی کہ میں تجھے نہیں و کھے رہا ہوں تو میری حالت ایسی ہوگئی ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکر میں مبتلا ہوگیا۔

عَلَى عَمْرٍ و إِذَا أَمْسَيْتُ يَوْمًا وَطَوْفٍ مِنْ تَذَكَّوِهِ كَلِيْلِ جب مِن كَى روزَعُر وكا خيال كرتا بهول (اوراس كى يا و آتى ہے) تو ميرى آئى جيناس كى يا ديس اين معلوم بوتى ہيں كرو ہ تھى بھر العينى بجراس كے خيال كے اوركوئى چيز بجھے نظر نہيں آتى )۔

ابن مشام نے كہا كہ بعض علاء شعر نے الحارث بن مشام كى جانب ان اشعار كى نببت كرنے ہوائكاركيا ہے۔ اور جس شعر مين ''جفو'' ہے اس كى روايت ابن آئى كے سوادوسروں ہوئى ہے۔

ائكاركيا ہے۔ اور جس شعر مين ''جفو'' ہے اس كى روايت ابن آئى كے سوادوسروں ہوئى ہے۔

ابن آئى نے كہا كہ ابو بكر بن الاسود بن شعوب الليثى نے جس كانام شدادا بن الاسود تھا كہا ہے۔

فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّوْبِ الْكِكرَامِ بِي فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّوْبِ الْكِكرَامِ بِي فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّوْبِ الْكِكرَامِ بِي مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّوْبِ الْكِكرَامِ بِي فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّوْبِ الْكِكرَامِ بِي اللَّيْنَاتِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ بِالسَّنَامِ بِي الْمُ الْمِنْ الْمُوبِ الْمُ بِي السَّنَامِ بِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنَانِ مِن كو ہا نوں كَ گوشت كيے چوئى دار مور مور مور ميں كو ہا نوں كي گوشت كيے چوئى دار مور مور ميں تي ميں شيشم (يا آبنوں) كے بيالوں ميں كو ہا نوں كي گوشت كيے چوئى دار

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طُوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَوْمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدرك پخته باؤلى كے پاس بغيركى جروائے كے مطلق النان جرنے والے اونوں اور دوسرے چو يا يوں كے كتنے گلے تھے۔

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ العِظَامِ بِرَى يَخْتُ بِاوَلِي كِيلِ الْبَهَائِي تَوْتَيْنَ اور بِرْ بِ بِرْ عَظِيمِ تَصْدِ مِنْ الْخَايِنِ وَالدُّسُعِ الْعِظَامِ بِرَى يَخْتُ بِاوَلِي كِيلِي الْبَهَائِي تَوْتَيْنَ اور بِرْ بِ بِرْ عَظِيمِ تَصْدِ مِنْ لَكُنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سرت ابن بشام من معددوم

اورشریف ابوملی کے کتنے ساتھی تھے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم تشیں تھے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيْلِ وَأَصْحَابَ التَّنِيَّةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تونے ابوقتیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إذًا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمْ كَأُمْ السَّقْبِ جَائِلَةِ الْمَرَام تواونٹ کے بیچے کی مال کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔ يُخَبِّرْنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيى وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ) کلی ۔ سرمی بڈیوں او مقنول کے سرسے نکلے ہوئے برند سے ملاقات کیے ہوگی۔ ا بن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ النحوی نے شعر مذکوراس طرح سایا ہے۔ يُخَبِّرْنَا الرَّسُولُ بأنْ سَنَحْيلى وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گ ( ہمیں تعجب ہے ) کے گلی مر ی ہٹر ہوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند کی زندگی کیسی۔ اور کہا کہاس نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہو گیا۔

ابن آتخی نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا مر ٹیدکہا ہے۔

أَلَّا بَكَيْتَ عَلَى الْكِرَا م بَنِي الْكِرَامِ أُولِي الْمَمَادِخ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔ تونے اس طرت آ ہ وزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْعُصُنِ الْجَوَانِحُ جس طرح گھنے ڈالون پر جھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ دوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبْكِيْـنَ حَـرِّى مُسْتَكِــى نَاتٍ يَرُجْنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے بسی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْسَبَاكِ النَّوَائِحُ مِنَ النَّوَائِحُ مِنَ النَّوَائِحُ چیج بھنج کررو نے والی اورنو حہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں کی ہی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِى عَلْى خُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

يردان مام دوم

جو مخف بھی ان پرروتا ہے وہ غم ہی کی وجہ سے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرا یک تعریف کرنے والا مج کہتا ہے۔

مَاذًا بِبُدُرٍ فَالْعَقَنُقَ لِ مِنْ مَرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر (کے میدان) میں اور ٹیلوں پر رئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔ فَمَدَافِعِ الْبَرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِنْ طَرْفِ الْأُوَاشِيخُ مقام برقین کی شیمی جگہوں اور مقام اواشح کے ٹیلوں میں (کیا حال ہے)۔ شُمْطٍ وَشُبَّان بَهَا لِيْلِ مَغَاوِينُ وَحَاوِحُ

ا دهیر اورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَـرَوْنَ لِـمَا أَرْى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِــخ کیا جو چیزیں میں دیکھے ماہوں۔انہیں تم نہیں دیکھتے حالانکہ وہ ہرایک دیکھنے والے برظا ہرہے۔ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةَ فَهْ يَ مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِحْ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری شیبی زمینیں وحشت تاک بن گئی ہیں۔

مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِيِّ اللَّوْن وَاضِــخ ان اکڑ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یاک صاف تھے۔ دُعْمُوْصِ أَبْوَابِ الْمُلُوْ لِا وَجَائِبِ لِلْخَوْقِ فَاتِحْ جو با دشا ہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کا سفرکر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْخَلَّا جِمَةِ الْمَلَاوِثَةِ الْمَلَاوِثَةِ الْمَنَاجِحُ جو کڑک کریا تیں کرنے والے بڑے ڈیل ڈول والے کا میاب سر دار تھے۔

الْـقَائِلِـيْنَ الْفَـاعِـلِـيُ نَ الْآمِـرِيْنَ بِكُلَّ صَـالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔اچھی باتوں کا تھم دینے والے تھے۔

الْـ مُطْعِمِينَ السَّحْمَ فَـ وْ قَ الْخُبْزُ شَحْمًا كَالَّا نَافِحُ جوروٹیوں پر شکنبون کا سا چکنا گوشت (رکھ کرمہمانوں کو) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'نشر الظمه'' باشین معجمه اور ظامعجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملاتضحیف کا تب معلوم ہوتی ے\_(احرمحودی)۔ ع (الف) میں 'النعبر''بارائے مہملہ ہے جوتقیف کا تب ہے۔(احرمحودی)

نُقُلِ الْجِفَانِ مَعَ الْسِجِفَا نِ إِلْسَى جِسْفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ وَ الْسَمِنَاضِتْ وَ الْسَمَنَاضِتْ وَ الْسَمِنَاضِ وَ الْسَمِيَةِ وَصُولَ كَ سَے ظروف ) كَ سَاتِح وَضُولَ كَ سَے ظروف مِي مُنْقُلُ كَرْنَے والے تھے۔ ظروف مِي مُنْقُلُ كَرْنَے والے تھے۔

کیسٹ باصفار لسمن نیفٹو و لا رُح رَحَادِخ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتھلے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں گہرائی بھی تھی)۔

لِلصَّنْفِ بُسمَ الصَّنْفِ بَعْدَ الصَّنْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحُ السَّلَاطِحُ (مَدُلُوره ساز وسامان) مہمانوں کے لئے تھااور مہمان بھی ایسے جو یکے بعددیگرے آئے والے اور ان کے فرش وغیرہ بھی بہت لمے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُ بِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ وَمُ اللَّوَاقِحُ مِنَ اللَّوَاقِحُ وَمَا وَسَنْنُول والول كوسكِرُول مِن سے سكِرُول اس طرح ہوئے ڈالنے والے تھے۔ سَدُقُ الْسَمُوبَيُّلِ لِلْسَمُوبَ وَ لَا لَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّ

لِکِسرَامِسِهِمْ فَسوْقَ الْکِسرَا مِ مَزِیَّةٌ وَزُنَ السرَّوَاجِحُ ان مِن سے شریفوں کودوسرے شریفوں پرایی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے بلوں کے وزن کو۔

كَتَا الْأَرْطَ اللَّرْطَ اللَّرْطَ اللَّرْطَ اللَّرْطَ اللَّرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللللْمُ

خَسنَدَاتُهُ مَمْ فِنَةٌ وَهُمَ يَسَحُمُ وَنَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحَ الْفَضَائِحَ الْفَضَائِحَ الْفَضَائِحَ الك جماعت نے ان كى امداد چھوڑ دى حالانكہ وہ چھيى ہوئى رسوائيوں سے مافعت كرر ہے تھے۔ السخَسارِبِیْنَ التَّفُدُمِ قَدْمَةً أَبِيْنَ وَاللَّهُ هَنَّدَةِ السَّفَائِسِ خُوبَندى گھائ والى (تكواروں) كے ذريعے مقدمة الجيش پرواركرر ہے تھے۔ جو ہندى گھائ والى (تكواروں) كے ذريعے مقدمة الجيش پرواركرر ہے تھے۔

ل (ب)''موانع'' بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننخ کے لحاظ سے معنی یوں ہوں گے جس طرح تراز و میں اوزان کا اِو کا نثوں میں نمایاں ہوتا ہے۔(احمیمحودی)

وَلَـقَدُ عَـنَانِي صَـوْتُهُـمُ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آ وازوں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یانی طلب کرنے والا تھااور کوئی چینے والا۔ لِـــُهِ دَرُّ بَنِــى عَلِــي آيِــم مِنْهُمْ وَنَـاكِـــخ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شد ہ بھی ۔

إِنْ لَـمْ يُسِغِيْرُوْ غـَـارَةً شَعْوَاءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِح ا گرانہوں نے کوئی ایبامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں چھینے پرمجبور نہ کر دے۔ بالْسَمُ قُربَاتِ الْمُسْبِعِدَ تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ایباحملہ) جوشریف دور دور تک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی (محکوڑیوں) کے مقالبے میں سربلندر کھنے والیوں کے ڈریعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى جُرْدٍ إِلْسَى أُنْسِيدٍ مَكَالِبَةٍ كَوَالِيخُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بے ریش و بروت۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُلاق قِدُنٌ قِدِرْنَ قِدِرْنَا مُشْىَ الْمُصَافِح لِلْمُصَافِح اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ كرنے والے كى جانب چلتا ہے۔

بــزُهَـاءِ ٱلْـفِ ثُــةَ أَلفٍ بَيْنَ ذِي بَدَنٍ وَرَامِحُ جن کی تعدا د کا اندازه دو ہزار کا ہو جوزره پوش نیزه باز ہوں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں جھوڑ دی ہیں۔جن میں اسحاب رسول الله مُغَالَثَيْمَ كُواس نے گالیاں دی ہیں اور' ویکلاق قِرْنٌ قِرْنُهُ مَشْی الْمُصَافِح لِلْمُصَافِح '' کی روایت مجھے متعدداہل علم نے

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوْبَل لِلْمُؤْبَل صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحُ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكَى بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ

ائ الله المجنوالية نبوول سے ابوالحارث بررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو (اور بھی آنو) بچانہ رکھ۔
وَ ابْکِیْ عَقِیْل بُنَ أَسُودٍ أُسَدِاكُ بِأَسِ لِیَوْمِ الْهِیَاجِ وَ اللَّاقَعَهُ اور عَقِیْل بَن اسود برروجو بیجان اور گردو غبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔
اور عَقیل بن اسود برروجو بیجان اور گردو غبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔
اور عَقیل بن اسد سے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے سے نہ دھوکا باز۔
یہی اسد سے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے سے نہ دھوکا باز۔
ایک الله سُرةُ الْوَسِیْطَةُ مِنْ کُعْبٍ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَالْقَمَعَةُ بِی لُوگ بِی کُول ان اور بلند مقام کی چوٹی کی مائند سے۔
کی لوگ بن کعب میں سے نہایت شریف خاندان والے سے اور وہ کو بان اور بلند مقام کی چوٹی کی مائند ہے۔

وَ عَلَيْهُمْ أَنْبَتُواْ مِنْ مَعَاشِمٍ شَعَرَاكُ رَأْسِ وَهُمْ اَلْحُقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ الْمَنْعَهُ الْبِيلِ وَهُمْ اَلْحُقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ الْبِيلِ وَهُمْ اَلْحُقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ الْبِيلِ وَهُمْ اَلْحُقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ الْبِيلِ وَهُمَ الْحُقُولُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

أَمْسَى بَنُوْ عَمِيهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان كَ بَجِيرِ عِنَا يَول كَ بِي حَالَت وَكُلُ كَهِ جَبِ جَلَّهِ وَقَى تَوَانَ كَ جَبَرَانَ يُردر دَناكَ مُوجاتِ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْ قَطْرُ وَ حَالَتْ فَلَا تَواٰى فَوَعَهُ وَهُمُ الْمُطُعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْ قَطْمُ وَ حَالَتْ فَلَا تَواٰى فَوَعَهُ وَهُمُ الْمُطُعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْ وَعَلَيْ فَطُورُ وَ حَالَتْ فَلَا تَواٰى كَا فَالَا تَعَ جَبَهُ بَارَتُ كَا قَطْ مُواور (آسان كي حالت اليي) وقت كَفانا كَلا تِي جَبَهُ بَارْشُ كَا قَطْ مُواور (آسان كي حالت اليي) ورُرُون مُوكِرَةُ اليك فَلَا اللهُ عَلَيْ الرَكَانَ وَيَحِيهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔ اس کی بنیاد سیحی نہیں ہے۔ لیکن پیشعر مجھے ابومحرز خلف الاحمر نے بھی سنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی سنائے ہیں۔ لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دوسروں نے نہیں سنائے۔ (یعنی ان میں سے بعض شعر کسی روایت سے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں)۔

رِثِ لَا تَذْخَرِيْ عَلَى زَمَعَهُ

عَیْنُ بَکِی بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا معنی پہلی روایت میں دیکھئے۔

ل بید دونوں شعراس روایت کے الفاظ سے ناموزوں ہیں۔وزن شعر باتی نہیں رہا۔ اس کی صحیح صورت ابن ہشام کی روایت میں دیکھتے۔(احمرمحمودی)۔ ع ایشا۔ وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأَ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَةُ لِي الْجَوْ إِلَا خَدَعَةُ لِي الْحَد پس ان جیسول کی ہلا کت پراگر جوز ابر با دہوجائے (تو سز اوار ہے) جوند خیانت کرنے والے تقے اور نہ دھوکا یا ز۔ (الضاً)

وَهُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ الْاسْرَةُ الْوَلَّ بَعِي عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُو

أَنْبَتُوْا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأُ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سر مِيں بال رکھنے والے خاندان مِيں انہوں نے نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیادتی کی ۔ (ایضاً)

فَبَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَضَرَ الْبَانُ سُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيَانُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ كَ حَجِيرِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيسَانَ كَ حَجَرُورُو لِيسَانَ كَ حَجَرُورُو لَي جَنَّالَ آيِرُ فَي جَنَّالَ آيِرُ فَي جَنَّالَ آيِرُ فَي جَنَّالَ آيِرُ فَي جَنَّالًا لَهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لَا يَسَانَ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَمِنْ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَمِنْ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجَعَهُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَلَيْ عَلَيْهِمْ أَنْ كَالْمُ عَلَيْهِمْ أَنْ كَاللّهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجَعَهُ وَالْحَالَاتِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ كُلُولُ عَلَيْهِمْ أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ كُولُولُ عَلَيْهِمْ أَنْ كُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُمْ أَنْ كُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهُمْ أَنْ كُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ أَلَا عَلَيْكُمُ وَمُلْ عَلَيْهُمْ أَكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُمُ وَمُولُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُمُ وَعِلْكُولُ عَلَيْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُمُ وَعِلْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَ

وَهُمُ الْمُطْعِمُوْنَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوحَالَتُ فَلاَ تَراى قَزَعَهُ رَوَايت ما بِن و يَحْجَد

ابن ایخی نے کہا کہ بن مخز وم کا حلیف ابوا سامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن ماز ن بن عدی بن حثم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ مشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز شکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ) اٹھا اور اپنی زرہ اتار پھینکی اور اس کواٹھالیا اور لے کر چلا گیا۔

ابن مشام نے کہا کہ بدروالوں کے متعلقہ اشعار میں یہ نہایت سی اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَایْتُ الْقُوْمَ خَفُوْا وَقَدْ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْو

ل (ب ج د) میں ''شالت'' ہے اور محاورہ عرب کے لحاظ سے بینبت'' ذالت'' کے ''شالت'' بی زیادہ مناسب ہے۔ (احد محمودی)

اور جب میں نے دیکھا کہ بہلوگ سبک ہو چکے ہیں إور بھا گئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْرِ اور قوم کے سردار کچیڑے ہوئے اس طرح چھوڑ دیئے گئے کہان میں سے بہترین افراد بتوں کے لئے ذریح کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَذْرِ اورقر ابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہوگئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمْ غَطْيَانُ بَحُر ہم راہ سے بلٹ جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلا ب - 2005

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَعْرِفُوْنَ أَبَيِّنُ نِسْبَتِي نَقْرًا بِنَقْر (میں نے کہا کہ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نب (پوری) کوشش سے بتا رہا تھا تا کہ وہ مجھے يهجان ليس۔

فَإِنْ تَكُ فِي الْغَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ فَإِينَى مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ ا گرتو قریش کے اعلیٰ نب میں سے ہے تو میں (بھی) معاویہ بن بکر میں سے ہوں۔ فَأَبْسِلِ عُ مَالِكًا لَمَّا غُشِينًا وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبْرِى ما لک کویہ پیام پہنچادو کہ جب ( رشمن ) ہم پر چھا گیا تواے ما لک تجھے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی منی (که کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغْتَ لَا الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْر اور وہ مخض (جس کا نام) ہبیرہ ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔اگر تو اس کے پاس منعے تواس کو ہاری طرف سے پیام پہنچادینا۔

بِأَنِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كُرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرْ صَدْرِي کہ جب میں افید (نامی مخض) کی جانب بلایا گیا تو میں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس) نہیں ہوئی۔ سرت این بشام دے دور م

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا ذِي نِعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ شام کے وقت جبکہ کسی مجبوریناہ گزین شخص پر حملہ نہیں کیا جا تا اور نہ اس میں ہے کسی نعمت والے یراور نه تمرهیا نہ کے رشتے والے پر۔

فَدُوْنَكُمْ بَنِي لَأْيِ أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو ایس اے بنی لاک ( لیننی بنی لؤی ) اینے بھائی کی خبراوا وراے ام عمر و مالک کی خبر لے۔ فَلُولًا مَشْهَدِي قَامَتْ عَلَيْهِ مُوَقَفَّةُ الْقَوَائِمِ أُمُّ أُجُو یس اگر میں نہ ہوتا تو کلی دھاریوں والے یاؤں والی (ترس کے ) بلوں کی ماں (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس برآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْ عَبُور بِمَنْكَبِي هَا كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدْرِ جواینے باتھوں سے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چبرے پر گویا دیگ کی کا لک گلی ہوئی ہے۔

فَأُفْسِمُ بِالَّذِي قَدُ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ یس میں اس ذات کی قتم کھا تا ہوں جومیری پرورش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قتم کھا تا ہوں جو جمرات کے یاس ( ذیح کئے ہوئے جانوروں کے خون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تُرَوْنَ مَا حَسَبَى إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودً نِمْر عنقریب جب (تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سب سے لوگوں کی ) کھالیں۔ چیتوں کی کھالوں ہے بدل جا نمیں گی تو تم دیکھ لوگے کہ میرا شریفانہ برتا وُ کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسُدِ تَرْجِ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام ) ترج کی جھاڑیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش رو گھنی جھاڑی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدْ أَحْمَى الْأَبَّاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدْنُولَهُ أَحَدٌ بِنَقْر جس نے (مقام) کلاف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہوکہ کوئی شخص جنتو میں اس کے یاس تک نه جا سکے۔

بِخِلِ تَعْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجُر رتیلے رائے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہوجاتے ہوں جنہوں نے عہدو بیان اور قسموں ہے ایک دوسرے کی مددکرنے کا اقرار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوْرَةً مِنِيْ إِذَا مَا حَبُوْتُ لَهُ بِقَوْقَوَةٍ وَ هَدُدِ جِهُ عَصَانِ الله عَرَالِهِ وَجَهُ مِن الله الله وَجَهُ مِن الله وَجَهُ مِن الله وَجَهُ مِن الله وَعَلَى الله وَجَهُ مِن الله وَعَلَى الله وَع

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ ثُوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسَفِيرِ الله عَمْرُ الله اورسفيد تالاب ك (يانى) كى طرح (تلوارول) ك ذريع جن يرعمير (صِقل مَر) في على كرف ك آلے صف مبيئة تك اس يركام كيا تفا۔

اُرَقِلْ فِی حَمَائِلِهٖ وَأَمْشِی کَمْشِیّة خَادِرٍ لَیْتٍ سِبَطُرِ اس (تلوار) کومائل کے میں اکٹ کرایس جال چاتا تھا جیسے کوئی بردا شیر اپنی جھاڑی میں چل سادہ

وَ قُلْتُ أَبًا عَدِي لَا تَطُوْهُمْ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِیُ اور مِیں نے (ابوعدی ہے) کہا کہ اے ابوعدی ان لوگوں کی سرحد کے قریب نہ جا۔ اور بیر ایس نے اس لئے کہا کہ ) اگر تو نے میری بات مانی (تو بہتر ہے ورنہ)

گذابیم بِفَرُوةٍ إِذْ اَتَاهُمْ فَظُلَّ یُقَادُ مَکتُوْفًا بِضَفُرِ ان کابرتاؤجیما کچوفروہ کے ساتھ رہاہے۔ (ویابی تمہارے ساتھ موگا) کہ جبوہ ان کے یاس آیا تو بٹی موئی ری ہے (اس کی) مشکیل کی گئیں۔

ا بَن بَشَام نَے كَبَاكُه البُومُحرز خلف اللائم نے مجھے شعر (اس طرح) سَایا۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِیْقِ وَ أَذْرَكُونَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَیَّارُ بَحْو سرت ابن بشام ی حدودم

ہم راہ سے بلٹے جار ہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی گویا سمندر کا بڑا

اوراس كا قول ' مدل عنبس في الغيل مجر ' 'ابن آئخ (كنبيس بلكهان) كے سوا دوسروں

ابن الحق نے کہا کہ ابوا سامہ نے بیکھی کہا ہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَيني رَسُولًا مُغَلِّغَلَةً يُشَبِّهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب ہے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کرلے۔ أَلَمْ تَعْلَمُ مَرَدِّى يَوْمَ بَدُرِ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوْفُ بدر کے روز میں نے جو مدا فعت کی کیااس کی تجھ کوخبر نہ ہوئی حالانکہ تیری دونوں جانب (الیم) ہتیلیاں (جن میں مکواریٹھی) چمک رہی تھیں۔

وَقَدْ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَّجْ نَقِيْفُ حالانکہ قوم کے سرداراس حالت میں کچیڑے پڑے تھے کہ گویا ان کے سراندرائن کے ٹوٹے ہوئے کھل تھے۔

وَقَدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالانکہ تو م کی مخالفت کے سبب سے وا دی بدر میں بچھ پرمختلف شم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور متحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبَي مِنَ الْأَبْوَاءِ وَحُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُوْفُ اور مقام ابواے میرے اکیلے واپس آنے سے (اس کو بچالیا) جبکہ تیرے یاس دشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بَجَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیراارادہ کیا تھا (تجھ پرحملہ کرنا جاہا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔اور مقام كراش كے كنار بے زخمی خون بہتا (برا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبٍ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتھی کہ جب کسی تختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے لکارتا۔

فَأَسْمَعَنِی وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفْسِی أَنْ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ أَوْحَلِیْفُ اور ایسے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپن آ واز جھے سادیتا تو اگر چہ جھے میری جان خود یاری ہے۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمِّى وَأَرْمِیْ إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِكَانِي الْمُشَافِرِ وَالْأَنُوفُ لَكِينَ مِينِ (اس كَى لِكَانَا اور (خوداس مِينِ) وُال لَكِن مِين (اس كَى لِكَانَا اور (خوداس مِينِ) وُال دينا جبكه (دوسر بياوگول كے ) مونٹ اور ناک سکڑ جاتی ہے۔

وَقِرْنِ قَدْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوْءُ كَأَنَّهُ غُصْنَ قَصِيْفُ اور بِعضَ مَقَابِل واللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا الْحَتَلَطُوْا بِحَرِّى مُسَحْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفِيْفُ جَبِلُوگ ایک دوسرے سے ال گئے تو میں (برچی کے ایک) سخت وار کے ساتھ اس کے نزدیک ہوا جو بہت خون بہانے والا تھا کہ شرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔ فَذَالِكَ كَانَ صُنْعِیْ یَوْمَ بَدْرٍ وَقَبْلُ أَخُو مُذَارَاةٍ عَزُوْفُ بِدر کے روزیہ میری کارگر اری تھی اور اس سے پہلے (ہرایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا بدر کے روزیہ میری کارگر اری تھی اور اس سے پہلے (ہرایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا (اور ذیل کاموں سے) پھر جانے والا تھا۔

أَخُوْكُمْ فِي السِّنِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (مِينَ) قَطْ سَالًى مِينَ تَمَهارا بِهائى مول جيها كَتَهمين معلوم ہے۔ (اور مِين سرتا پا) جَنَّك بھى مول جي كَلَّ بھي الله جي كَلَّ الله عَنْ الله

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتمهارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے میں خوف زوہ نہیں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكَلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخت سردی میں میں غوطے لگا تا ہوں جبکہ کتے کو بارش کی سردی پناہ لینے پر مجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کہ تطویل کے خوف ہے ابوا سامہ کا ایک لامیہ قصیدہ میں نے چھوڑ دیا ہے جس میں يرت ابن بشام ك حددوم

بجز مہلی اور دوسری بیت کے بدر کا اور پچھاذ کرنہیں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہند بنت متنبہ بن ربعہ نے بدر کے روز اینے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أُعَيْنَى جُودًا بِدَمْع سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! بہنے والے آنسووں سے بی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَةً بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وقت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـهُ حَـنَا أَسْيَافِهِمْ يَعُلُّوْنَهُ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہ اس کواپنی تکواروں کی باڑھ کا مزہ چکھا کیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں۔

يَجُرُونَهُ وَعَهِيْرُ التُّرابِ عَلَى وَجُهِمْ عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینچ رہے تھے کہ ٹمی کا غبارااس کے چبرے پرتھااور وہ نگا تھا (اوراس کا سارا سامان ) چھین لیا گیا تھا۔

وَكَانَ لَـنَا جَيلاً رَاسِيًا جَمِيلَ الْمَرْآةِ كَثِيرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سبزہ زار والا (یعنی بہت فائدہ پہنچانے والا) تھا۔

فَأَمَّا بُرَيٌّ فَلَمْمُ أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرِ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نامی شخص) کا کیا حال تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہ وہ حساب (جزا)کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ ہماراز مانہ ہم یرنا پیند حالات لا ڈالتا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایسی کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر نالب . حاصل کر کیس ۔ أَبَعُدَ قَتِيْلٍ مِنْ لُوْتِ بْنِ غَالِبٍ يُراعُ الْمُرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاجِبُهُ الْمُرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاجِبُهُ كَالِهِ كَالِهِ مِنْ عَالِبِ مِن عَلِي مِن عَالِبِ مِن عَالِبِ مِن عَلَيْكِ مِن عَلْمِن مِن عَلَيْكِ مِن عَلَيْكِ مِن عَلَيْكِ مِن عَلَيْكِ مِن مِن عَلَيْكِ مِن مِن عَلَيْكِ مِن مِن عَلَيْكِ مِن مَا مِن مَا مِن مِن عَلَيْكِ مِن مِن عَلَيْكِ مِن مَا مِن مِن عَلَيْكِ مِن مِن عَلَيْكِ مِن مَا مِن مَا مِن مَا مِن مِن عَلَيْكِ مِن مَا مِن مَ

( rri ) See Ci

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْقَ أَعَابِتَهُ اللّٰهِ فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْقَ أَعَابِتَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِكُلِّ الْمَدِعِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ كيونكه حرب ايما شخص تفاجو جنگ كو كبر كاتا تفااور بات بيه كه لوگول مين مرايك كاكوئى نه كوئى مريست موتا ہے اور وہ شخص اى كے پاس اپنے مطالبے پیش كرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحٰق نے کہا کہ ہندنے بیجی کہاہے۔

لِلْهِ عَیْنَا مَسِنْ رَأَی هُلْگًا کَهُلْكِ. دِجَالِیَهٔ جِسْخُصْ کَ آنگھول نے ایسی بربادی موجیسی میرے لوگوں کی بربادی ہوئی اللہ اس کو جائے خیردے۔

ا بنا رُبُ بناك ليسى غَدًا فيى النَّائِبَاتِ وَ بَاكِيهُ السَّائِبَاتِ وَ بَاكِيهُ السَّائِبَاتِ وَ بَاكِيهُ ال اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُمْ غَادَرُوْا يَوْمَ الْقَلِي بِ غَدَاةً يِلْكَ الْوَاعِيَهُ اللَّوَاعِيةُ اللَّوَاعِيةُ اللَّوَاعِيةُ اللَّ عَارِكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَيارِكِ لَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

قَدْ كُنْتُ أَحْذَرُ مَا أَرِى فَالْيَوْمُ حُسِقً جِذَارِيَـهُ

- 13 Sed-

يرت ابن شام ك هددوم

جس دا تعے کومیں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔میراخوف آج واقعہ بن گیا۔ قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرِاى فَأَنَا الْغَدَاةَ مُسوَامِيَّهُ جس دا نتعے کومیں دیکھ رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھااور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَـدًا يَا وَيْحَ أُمّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت معورتو جوکل میر کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن ایخل نے کہا کہ ہند بنت عتبہ نے بیشعربھی کیے ہیں۔ يًا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ الرُّقبة اے آ نکھ عتبہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَهُ يَدُفَعُ يَوْمَ الْمَغْلَيَهُ بھوک (اور قحط سالی) کے زمانے میں کھانا کھلاتا تھا غلیے کے وقت مدا فعت کرتا تھا۔ إِنَّى عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَالُهُوْفَةٌ مُسْتَلَبَاهُ مجھے اس برغلم وغصہ ہے۔افسوس سے براورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ يَثْسَرِبَسَهُ بغَسِارَةِ مُسِينَعَبَ ہم یٹر ب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ الْخُيُول مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سَلْهَبَهُ جس میں لمے لمے زویک رکھ کریا لے ہوئے مشکی گھوڑے ہوں گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن الی عمر و بن امیہ بن عبد تمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روز معیبت نازل ہوئی۔ يًا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمُسِ لَمْ يَقِدِ اس آئکھ کی فریاد کو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشا ک دن کے آخری جھے میں بھی آشو ب اورزخم چشم بن گیا ہے اور آ فاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا بہیں لاسکتا۔ أُخْبِرْتُ أَنَّ سَرَاةً الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا قَدْ أَخْرَزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف ہے شریف سر داروں کوان کی موتوں نے ایک وقت خاص پر ایک ساتھ

وَفَرَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمْ تَعْطِفْ غَدَاتَئِذٍ أَمَّ عَلَى وَلَدِ اورسواری والے لوگ توم کے لے کر بھاگ گئے اور اس روز ضبح میں کی ماں نے بچے کی طرف مڑکر بھی نہ دیکھا۔

قُوْمِی صَفِی وَلَا تَنْسَی قَرَابَت وَنه بِعلااورا گرتوروئ ورسے ندرو۔
اے صفیہ اٹھاوران کی قرابت کونه بعلااورا گرتوروئ و دور سے ندرو۔
کانو سُفُون سِفُون سِمَاءِ الْبُنْتِ فَانْقَصَفَتْ فَالْصَبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِی عُمُدِ
وہ گھر کی جیت کے ستون تھے وہ ٹوٹ گئے تواس کا او پر کا حصہ بغیر ستونوں کے ہوگیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ 'کانو سقوب' جس بیت میں ہے اس کی روایت مجھے علاء شعر میں سے بعضوں سے ملی ہے۔

لے (الف اور نق) میں 'سقوف'' ہے۔ جس کے آخر میں فاء ہے جو سماء البیت کا ہم معنی اور فوائد ہوجا تا ہے اور (ب د) میں سقوب بارموحدہ سے جس کے معنی عمود البیت کے ہیں اور یہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (احرمجمودی)

اور ہاتھ میں سفید فولا دکی تیز ملوار ہے۔

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّغِ النَّغِ لَاءً مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ النَّغِ (اَنَّ مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ (خون (اے میرے دوست) تو نیزے ہے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف دار گرم (خون بہتا ہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول' و مالیٹ الی آخر'' سابق کی دونوں بیتوں ہے علیحدہ ہیں ۔

ابن الحلّ نے كہا كہ مند بنت ا ثاثه بن عباد بن المطلب نے عبيده ابن الحارث بن المطلب كامر ثيه كہا ہے۔ لَقَدُ ضُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجُدًا وَسُؤدَدًا وَحِلْمًا أَصِيْلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَقْلِ

(مقام صفراء نے بزرگ \_ سرداری \_ مسلم حلم اور مغزوعقل کی بڑی مقدارا پنے میں رکھ لی ۔ عُبَیْدَةَ فَابْکِیْهِ لِلْضُیّافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهْوِی لِلْشُعَتَ کَالْجِذْلِ

پاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پرروجوا یک درخت کے تنے کی طرح تھا۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَقُوامِ فِي كُلِّ شَتُوةٍ إِذَا الْحَمَرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس بِران لوگوں كے لئے روجو ہر سرما میں آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جائے كے وقت (اس كے ياس آيا كرنے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْایْتَامِ وَالرِّیْحُ زَفْزَفْ وَتَشْبِیْبِ قِدْدٍ طَالَ مَا أَزْبَدَتْ تَغْلِیْ اور اور تیموں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز جھو نکے آتے (توانہیں اس کے پاس پناہ التی تھی) اور دیکوں کے لئے روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

فَإِنْ تَصْبِحِ النِّيْرَانُ قَدْ مَاتَ صَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذْكِيْهِنَّ بِالْحَطْبِ الْجَزُلِ الرَّآكَ عَلَى وَهُ اللَّهِ الْجَزُلِ الرَّآكَ عَلَى اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُعَلَّى اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهِ الْمُعَلِّى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

ابن المخت في نبيا كه تتيلة بنت الحارث النضر بن الحارث كي بهن نے كہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْح خَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَقَّقُ اے سوار (مقام) اثیل کے متعلق مجھے یا نچویں صبح (یعنی یا نچ روز) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پرآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اثیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادینا۔

مِنِيْ إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مُسْفُوْحَةً . جَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرِى تَخْنَقُ میری طرف سے تھے (دعائے بقا پہنچے) اور ایسے آنسو (پہنچیں) جولگا تار اینے بہاؤ سے اخاوت کررہے ہیں اورایسے آ نسوجو کم ہوتے جارہے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَّيَّتَ لَا يَنْطِقُ اگرمیں یکاروں تو کیانضر میری یکارکو سے گایا (نہیں) جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمْحَمَّدُ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلَ فَحُلُّ مُعْرِقٌ اے محمد ( مَنْ غَيْنِهُمُ)! اے اپنی قوم میں ہے شریف عورت کی بہترین اولا دیشریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتْى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ آ ب کا کیا نقصان ہوتا اگر آ ب احسان کرتے (اوراس کو جیموڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کینہ ورغصے میں بھرے ہوئے جوال مردنے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنْ بِأَعَزَّ مَا يَغُلُوْبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخرا جات زیادہ سے زیادہ دشوار ترین ہوتے وہ ( ہماری جانب ے ) ضرور خرج کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِتَى يُعْتَقَ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس بات کا زیادہ حق دارتھا کہ اگر (کسی کو) آزادی دی جاتی تووہ (پہلے) آزادہ وجاتا۔ ظکٹ سُیُوف بنی أَبِیْهِ تَنوشُهٔ لِلّٰهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تَشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کوئٹر نے کرنے لگیس۔ خداواسطے یہاں قرابت کے ٹکڑے ٹکڑے ہورہے ہیں۔

صَبْرًا یُقَادُ إِلَی الْمَنِیَّةِ مُتْعَبًّا رَسُفَ الْمُقَیَّدِ وَهُوَ عَانِ مُوْثَقُ مُوثَقُ مُوتِی مُوثَقُ موت کی جانب وہ اس حالت سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل پاؤں اٹھار ہاہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَنافِیْتِیَمُ کو جب اس شعر کی خبر پنجی تو آپ نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَنِي هَلَدًا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَّنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قل ہونے سے پہلے اگر میرے پاس بی( شعر ) پہنچ جاتا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن اسمحق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنَافِیْتِ مِنْک بدر سے ماہ رمضان کے آخر یا شوال میں فارغ ہوئے۔

## مقام كدر ميں بني سليم كاغزوه

ابن انحق نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیا فی منہیں فی لائے تو وہاں سات دن سے زیادہ قیام نہیں فر مایاحتیٰ کہ بذات خود بنی سلیم کاارادہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر آپ نے سباع بن عرفطۃ الغفاری یاام مکتوم کوحا کم بنایا۔
ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد آپ ان کے چشموں میں ہے ایک چشمے پر بہنچے جس کا نام کدر تھا اور و بال آپ نے تین روز قیام فر مایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ مدینہ میں شوال کا باقی مہینہ اور ذوالقعد قیام پذیر رہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قید یوں کی بردی تعداد فدیے پرچھوڑ دی گئی۔



## بِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

غ وة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم ہے ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ الکائی نے محمد بن اسلامی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سویق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر نگرانی رہا۔

محمہ بن جعفر بن الزبیر اور یزید بن رو مان اور ایسے لوگوں نے جنہیں میں جھوٹا نہیں سمجھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانسار میں سب سے زیادہ علم والے تھے جس طرح مجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جانب واپسی ہوئی اور قریش کے شکست خور دہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے رہے منت مائی کہ جب تک محمہ (سٹائٹریش) سے جنگ نہ کر لے (اس وقت تک) جنابت کے سب سے بھی سرکو پانی نہ لگائے گاپس اپنی قتم پوری کر نے کے لئے قریش کے دوسوسواروں کو لے کر نکلا اور نجد یہ کی راہ اختیار کی حتی کہ نہر کے اوپر والے جھے میں ایک پہاڑ کے پاس جا اتر اجس کا نام ہیب تھا اور مدینہ سے ایک برید آیا اس کے قریب قریب قریب قریب تھا۔ پھر راتوں رات نکل کر رات کی اندھیری ہی میں بنی النفیر کے پاس آیا اور تی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھی تھا اور اس نے اس کے لئے دروازہ کھو لئے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس اندر جانے کی اجازت چابی تو اس نے اس نے اجازت دی اور اس کی میز بانی کی اور اس کو کھلا یا پلایا لوگوں کے رازوں کی خبر دی۔

پھروہ وہاں سے اس رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنار ہے جس کا نام عریض تھا آئے اور وہاں کے ایک نخلتان میں آگ لگا دی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کو اور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

ا برید جارفرنخ یاباره میل کے مساوی ہے۔ گذافی قطر المحبط۔ اور منتبی الارب میں لکھا ہے برید دوفرنخ یابارہ کروہ یا دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ واللہ اعلم۔ (احمرمحمودی)

کرات این بشام کے حصد دوم

اینے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونوں کونل کر دیا اور پلٹ کر چلے گئے ۔لوگوں کو ( جب )اس کی خبر ہوئی تو تیار ہو گئے اس کے بعدرسول اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّلْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِينِ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللّ ئے پھروہاں ہے مراجعت فرمائی۔ابوسفیان اوراس کے ساتھی آ پ سے پچ کرنگل گئے۔(آپ کے ساتھیوں نے ) ان لوگوں کا کیجھ رسد کا سامان دیکھا جس کوانہوں نے پچ نکلنے کی خاطر بوجھ کم کرنے کے لئے کھیت میں ڈ ال دیا تھا۔ جب رسول الله مُنَا تَیْنِظُمان لوگوں کوساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے ۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آ یا امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔آپ نے فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ آ یے نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولیا بھی حاکم بنایا تھا۔ ابوعبیدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سامان رسد بھینک دیا تھااس میں زیادہ حصہ سویق (بعنی ستو) کا تھااورمسلمان بہت سے ستووں پرٹوٹ پڑے اس لئے اس کا نام غزوہ السولق رکھا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ سلام بن مشکم کے یاس ہے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی محمتعلق کہا۔

وَاتِّي تَخَيَّرْتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفِ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّم میں نے مدینہ میں ہے ایک شخص کوعہد و بیان کے لئے منتخب کیا تو پچتا یانہیں اور نہ میں نے ایسا کام کیا جس کے سبب سے قابل ملامت ہوجاؤں۔

سَقَانِي فَرَوَّانِي كُمَيْتًا مُدَامَةً عَلَى عَجَلٍ مِنِي سَلَامُ بُنُ مِشْكَمِ سلام بن مشكم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب ملائی باوجوداس کے كہ مجھے (وہاں سے نكل جانے كى) جلدي تقي -

وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشَ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنُ لِأَفْرِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَم اور جب اس نے کشکر کی سریرستی یا دوستی قبول کی تو میں نے کہا جنگ اورغنیمت کی خوشخبری سن لو اوراس ہے میری غرض پیرنتھی کہ میں اس پر بارڈ الوں۔

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌّ وَإِنَّهُمْ صَرِيْحُ لُؤَيِّ لِأَشْمَاطِيْطُ جُرْهُمِ (اس بات یر)غورکرلوکہ بیلوگ خالص نسب والے ہیں اور خاص لوئی کی اولا دہیں جرہم سے خلط ملط ہونے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبٍ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مشكم ہے میری ملاقات) كى سوار كے رات كے تھوڑ ہے ہے وقت میں تھیرنے كى می تقی جونا داری كی احتیاج كے بغیر كى سعی وكوشش كے لئے آيا ہو۔

## غ وه ذي امر

جب رسول الله منی نیم فروہ کو ایس تشریف لائے تو تقربیاً ذی الحجہ کے باقی حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فر مایا۔ پھر غطفان کے لئے نجد کا ارادہ فر مایا اوراس کا نام غزوہ و و کو تک امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پرعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن ایخق نے کہا کہ صفر کا بورام ہینہ یااس کے قریب آپنجد ہی میں رہے پھر مدینہ والبس تشریف لائے اور کوئی جھڑ پنہیں ہوئی اور رہی الاول کے باقی جصے یااس میں ہے پھھھوڑ ہے جسے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

## جران کاغنوة الفرع الفرع

پھر قرلیش سے مقابلے کے اراد ہے ہے رسول اللہ منافیقی کم تشریف لے چلے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کوجا کم مقرر فر مایا۔

ابن ایخی نے کہا حتی کہ بحران تک پہنچے جو ضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہیج آلاخراور جمادی الاولی میں قیام فرمار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔



رسول الله من الثيرة في منه كوره غزو ، كا ثناء مين بن قينقاع كا دا قعه بهى رونما بوا ـ اور بن قينقاع كا بيه واقعه تقا كهرسول الله منافيظ في في انهيس سوق بن قينقاع مين جمع فر ما يا اورار شادفر ما يا :

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا خُذَرُوْا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقْمَةِ وَأَسْلِمُوْا.

"ا ہے گروہ یہود قریش کی میزا کے ترول سے اللہ ہے ڈرواورا سلام اختیار کرو''۔

توانہوں نے کہاا ہے محمد (نمن تا تیم سمجھتے ہو کہ ہم بھی تنہاری قوم ( کی طرح) ہیں۔ ( کہیں ) تم اس وتو کے میں ندر ہناتم نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات نہ تھیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع پالیا۔ ہماری پیرحالت ہے کہ والقدا اً مرجم تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم ( خانس

فتم کے )لوگ ہیں۔

ابن النحق نے کہا کہ جھے سے زید بن ٹابت کے لوگوں کے آزاد کردہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ یہ آ بیتی انہیں لوگوں کے متعلق نازل ہو کیں۔ ﴿ قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوْ اَسَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَا ﴿ قُلْ کَانَ لَکُمْ آیَ اُو فِی فِنْسَ الْمِهَا ﴾ فِنتَیْنِ الْتَقَتَا ﴾ فِنتَیْنِ الْتَقَتَا ﴾

''(اے بی) ان لوگوں ہے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤگے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ دو جماعتیں جو مقابل ہو کیں بے شہداس میں تبہارے لئے نشانی تھی۔ یعنی رسول اللہ می اللہ علیہ اللہ و اُنحرٰی کافِر و نھی میٹلی ہو میں اللہ و اُنحرٰی کافِر و نھی میٹلی ہو می اللہ میں بینی اللہ و اُنحرٰی کافِر و نھی میٹلی ہو میں جاور دو سری کافر وہ انہیں اپنے سے دگنا د کھی رہے ہیں (اور یہ) و کھنا آئکھ کا (ہے)''۔
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیِدُ ہِنصُومِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یِّا اُولِی الْاَہْصَارِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیِدُ ہِنصُومِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یِّا اُولِی الْاَہْصَارِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیِدُ ہِنصُومِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یِّا اُولِی الْاَہْصَارِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیِدُ ہِنصُومِ مَنْ یَشَاءُ اِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یِّا اُولِی الْاَہْصَارِ ﴾
د' اور اللہ اپنی مدد سے جس کی جا ہے تا سُد کرتا ہے بے شہد اس (واقعہ) میں بینائی والوں کے لئے عبرت ہے'۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہودیوں میں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عہد کونوڑو دیا جوان میں اور رسول اللّه مُنَافِیْتِمْ میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیانی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قبیقاع کا واقعہ یہ تھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا بچھ سامان پیچنے کے لئے لائی اور بنی قبیقاع کے بازار میں اسے نی کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی انہوں نے اس کا چرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الاکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پیچلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا سر کھل گیا (اور) ان بھی سنار نے اس کی کپڑے کا سرااس کی پیچلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا سر کھل گیا (اور) ان بھی نے اس کی (خوب) ہنمی اڑ ائی وہ چلائی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس سنار پر جملہ کیا اور اس کو قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے دالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پر تختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے امداد طلب کی آخر مسلمانوں کو غصہ آگیا اور ان میں اور بنی قبیقاع میں فساوہ وگیا۔

ابن اسخق نے کہا کہ جھے سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول اللہ من اللہ ہے۔
ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا حکم مانے پر وہ اتر آئے۔ اور جب اللہ (تعالیٰ) نے آپ کوان پر قدرت عطافر مائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے محمد (من اللہ تا تا کہ اسول اللہ تا تا کہ اسول اللہ تا اللہ تا تا کہ اللہ سلوک کے جے۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے اس نے کہا اے محمد (منا اللہ تا تا ہے۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے روئے (مبارک) پھیرلیا۔ اس نے ابنا ہا تھ رسول اللہ تا تا اللہ تا اللہ

ابن بشام نے کہا کہ اس زرہ کانام ذات الفضول تھا۔

ابن ایخی نے کہا پھر رسول اللہ مُنافِیْتِم نے فرمایا۔ آڈسِلنی ۔ مجھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ مُنافِیْتِم کو ایسا غصہ آگیا کہ آپ کے چبرہ (مبارک) کولوگوں نے سیاہی مائل ابر کی طرح و یکھا اور پھر آپ نے فرمایا۔ ویحك ارسلنی۔ تیرے لئے خرابی ہو مجھے چھوڑ۔ تو اس نے کہا نہیں بخدا میں آپ کونہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے زرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کورہائی دیں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری حفاظت کی ہے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کاٹ ڈالیس گے۔ بخدا میں آفات زمانہ سے ڈرتار ہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّ بن عبدالمنذ رکوحا کم مقرر فر مایا تھا اور آپ کا محاصر ہ کرنے کا زمانہ بیندر ہ روز کا تھا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أُولِيّآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيّآءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ النَّذِينَ فِي اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَّى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَّى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

''اے وہ لوگو جوا کیمان لائے ہو یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ۔ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جوشخص ان سے دوستی رکھے گا وہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہہ الله طالم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اے مخاطب) پس تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ہے دکھے گا کہ ''۔

اس سے مرادعبداللہ بن ابی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهُولَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

''وہ جلدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم پرکوئی آ فت نہ آ جائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے باس سے کسی اور حکم (سے مرفرازی) دیے تو ان لوگوں نے جو بات اپنے نفسوں میں چھپار کھی ہے۔ اس پر پچتا کیں گے۔ اور ایمان دار کہیں گے کیا ہے وہ کا لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تشمیس اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اور اس کے بعد کا وہ تمام بران اللہ تعالیٰ کے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو قادیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فر مایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللّٰہ' اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ایما ندار تھے اور بنی قدیقاع کی محبت اور ان کے حلیف ہونے سے علیٰجد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتُولَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا فَإِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾

''اور جو شخص الله اوراس کے رسول اوران لوگوں ہے دوئی رکھے جوایمان لائے بیں تو بے شبہہ اللہ والی جماعت ہی بروان چڑھنے والی ہے'۔



# نجد کے چشموں میں سے مقام القرة کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ

نے قریش کے قافے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے القر دہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات سے ہیں کہ جب بدر کے مذکورہ واقعات ہو چکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلئے سے ڈرکرانہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان میں سے چند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی چاندی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں سے بختے معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھی۔ ان لوگوں نے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو بچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بی سہم کا حلیف اور بی عجل میں سے تھا۔

ابن المحق نے کہا کہ رسول اللہ منگائی نے زید بن حارثہ کوروانہ فر مایا تو زیدان ہے اس چشمے پر جاملے اور اس قافلے کو اور اس میں جو بچھ تھا لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہوسکے۔ پس وہ سامان کے کرزیدرسول اللہ منگائی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس راستے کے اختیار کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہے اور کہا ہے۔

دَعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْحَالَ دُوْنَهَا جِلاَّدٌ كَأَفُواهِ الْمَخَاضِ الْآوَادِكِ شَامِ كَيْ چُونُ نَهِ وَلَ السَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا كَ (اور تبهارے) درمیان ایسی تیز (تلواری) حائل موگئی ہیں جو پیلو کے درخت کھانے والی حالمہ اونٹیوں کے منہ کی طرح (خوف ناک) ہیں۔ بایدی دِجَالِ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمُ وَأَبْصَادِهٖ حَقًّا وَأَیْدِی الْمَلَائِكِ بِالْیَدِی دِجَالٍ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمُ وَأَبْصَادِهٖ حَقًّا وَأَیْدِی الْمَلائِكِ (مَدُوره تلواری) ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیقی مدد کرنے والے کی طرف ہجرت کی ہے اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ثابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب بن عبد المطلب نے دیا ہے۔عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔



ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ بیہ ہے کہ جہب بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارشہ (مدینہ کے ) نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبد اللہ بن رواحہ او نچے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کرآئے جنہیں رسول اللہ من گائی آئے نہ یہ بیس رہنے والے مسلمانوں کواطلاع وینے کے لئے روانہ فرمایا تھا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو فتح عزایت فرمائی اور مشرکین کے فلاں فلاں افراد قبل ہو گئے تو عبداللہ بن المحقیف بن الی بردة الظفری اور عبداللہ بن الی بگر بن مجمد بن حزم اور عاصم بن عربن قادہ اور صالح بن الی المامہ بن مہل کی روایتوں کے لحاظ ہے جن بیس ہرا یک نے بعض واقعات مجھے بیان کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کو جو بی طئی کی شاخ بی جہان میں سے تھا اور اس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب یہ نہ بہر بینی تو اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اور کو بی کی شاخ بی جہان میں سے تھا اور اس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب یہ بہر بینی تو تا میں النفیر میں سے تھی جب یہ بہر بینی تو تا میں بی النفیر میں ہے تھی جب یہ بہر بینی تو عرب کے بڑے مر ہے والے اور لوگوں کے بادشاہ نام بیدونوں یعنی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مر ہے والے اور لوگوں کے بادشاہ سے بندا اگر حقیقت میں مجمد (منا اللہ تھی بالی کور) کو قبل کر دیا ہے تو روئے زمین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔ اور جب اس وثمن خدا کو اس خبر کا گیفین ہوگیا تو (وہ ہاں ہے) فکلا اور مکر آیا اور المطلب بن الی وواعہ بن صبیر قالمبمی کے گھر اتر اجس کے پاس عاسم بنت الی العیص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمنا ف تھی۔ اس نے محبیر قالمبمی کے گھر اتر اجس کے پاس عاسم بنت الی العیص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمنا ف تھی۔ اس نے لگا اور شعار سنانے لگا اور قبل والوں میں سے ان قریش یہ و بدر میں قبل ہوئے تھے مرہے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَلِی بَدُرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِهٖ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُ وَتَدْمَعُ بِرِلَى چَكَى (جُنَّك) اپْ بَى لُوگوں كو برباد كرنے كے لئے چلى اور بدر كے سے واقعات پر (آئمیں) آئے نوبہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَوُلُولَ عَيْرِدُارا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَولا كَيْرِدُارا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَولا كَيْرِدُارا تِياس) نَه مجھو كيونكه بادشاهُ بھي چَيرُجاتے ہيں۔

كُمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ ذِي بَهْجَةٍ تَأْوِي إِلَيْهِ الصَّيْعُ كَمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ ذِي بَهْجَةٍ تَأْوِي إِلَيْهِ الصَّيْعُ كَتَعْ شَرِيف كورے چرے اور رونق والے مصیبت میں متلا ہوئے ہیں جن کے پاس تا دار پناہ لیا کرتے ہیں۔

طُلْقِ الْیَدَیْنِ إِذَا الْکُوَاکِ أُخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْقَالٍ یَسُوْدُ وَیَرْبَعْ کارتیوں کے بینہ نہ برسانے کے وقت (بینی قطسالی میں) بھی بے روک خرج کرنے والے (دوسروں کے) بوجھا پے سر لینے والے سردار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ ویکھوٹ اُنٹو اُ

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ناراضی ہے میں خوش ہوتا ہوں (بی غلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کودھر کالگاہواہے۔

صَارَ الَّذِی أَثْرَ الْحَدِیْتَ بِطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَعُمٰی مُوْعَشًا لَا یَسْمَعُ صَارَ الَّذِی أَثْرَ الْحَدِیْتَ بِطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَوْعَاشَ أَعْمٰی مُوْعَشًا لَا یَسْمَعُ جَسِ نِ اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کر زندہ رہتا کھڑ کھڑ اتارہتا (اور کچھ) ندسنائی دیتا۔

نَبُنْتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوْا بِحِيْرِي مِ كَال مِثْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوْا بِهِو كَے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَهُ وَمُنبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبَعُ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَهُ وَمُنبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبَعُ وَابْعُ وَالْعَالِكُونَ وَتُبْعُ وَابِعُ وَابْعُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَى وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لِیَزُوْرَ یَثْرِبَ بِالْجُمُوْعِ وَإِنَّمَا یَخْمِیْ عَلَی الْحَسَبِ الْگُرِیْمُ الْاُرُوعُ تَا کہ جَصُول کو لے کریٹر ب سے مقابلہ کرے اور (سی تو یہ ہے کہ) آبائی شرافت کی تفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس تول' تبع ''اور اسر بسخطهم' کی روایت ابن الحق کی نہیں بلکہ دوسروں

ابن ایخی نے کہا پھر حسان بن ٹابت الانصاری ٹی ہوند نے ان کا جواب دیا اور کہا۔ اُنگاہُ کَعْبُ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرشیہ کہا اور پھراس کو آنسووں کے گھونٹ دوبارہ پلائے گئے اور اس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسرکی کہ وہ سنتا ہی نہیں۔ وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ قَتْلَى تَسُحُ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ مِن وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ قَتُلَى تَسُحُ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ مِن مِن فَقُولُ وَيَحِجِن كَ لَحَ آتَ كَعِيل رور بَى بِين اور آنوول كا تاء بنده گيا ہے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحُمٰنُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور جَارِ اللَّهِ اللَّهُ وَصُرِّعُوْا اور جَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَى انہيں اور جارے سردار كے دل كور حمٰن نے عظم عَين فرما ديا اور جن لوگوں نے اس سے جنگ كى انہيں ذليل وخوار كيا اور وہ بجھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفُلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعْفٌ يَظُلُّ لِبَحُوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران مِن عَنْ الله اور بِها گيااس كول مِن آگ بَرُك ربى ہے۔اوراس (مارے سردار) كِخوف سے بِهِ اجاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعر کوحسان کے ان اشعار سے انکار ہے اور ان کا قول' ابکاہ تعب'' کی روایت ابن آخق کے سواد وسروں ہے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مسلماً نوں میں ہے ایک عورت نے جو بی بلی کی شاخ بی مرید میں ہے تھی اور یہ لوگ بی امید بن زید کے حلیف تھے اور بیالجعا در ہ کے نام ہے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام میمونہ بنت عبداللہ تھا۔اورا کشر علاء شعراس عورت کے ان اشعار ہے انکار کرتے ہیں اور کعب بن اشرف کے ان اشعار ہے بھی انکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔

تَحَنَّنَ هٰذَا الْعَبْدُ کُلَّ تَحَنَّنِ مِیْکِی عَلٰی قَتْلُی وَ کَیْسَ بِنَاصِبِ
اس غلام نے مقتولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وزاری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ
(حقیقت میں) وہ غم والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكَتْ عَيْنُ مَنْ بَكُّى لِبَدْرٍ وَأَهْلِم وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُوْقَى بْنُ غَالِبِ بِرَاور بدروالوں برجن كواس نے راا يا ان كى آئكوتو روئى ليكن لوئى بن غالب والوں كوتو اس كة راا يا ان كى آئكوتو روئى ليكن لوئى بن غالب والوں كوتو اس كة أسوول كو ورب يلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَراى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں لتھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ہیں۔

فَیَعْلَمُ حَقًّا عَنْ یَقِیْنِ وَیُبْصِرُوْا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّلِحٰی وَالْحَوَاجِبِ تَوَانْبِی حَقَقَ اللِّحٰی وَالْحَوَاجِبِ تَوَانْبِی حَقَقَ اور بَقِی عَلَم بُوتَا اور وہ ان کی واڑھیوں اور بہووں کے بل تحسینے جانے کود کھے لیتے۔ تو کعب بن انثرف نے اس کے جواب میں کہا۔

أَلَا فَازْجُرُوْا مِنْكُمْ سَفِيْهًا لِتَسْلَمُوْا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ سنو! تم ايخ را و جو نامناسب حالات پيداكرتي

اُتَشْتُمُنِی أَنْ کُنْتُ أَبْکِی بِعَبْرَةٍ لِقَوْمٍ اَتَانِی وُدُّهُمْ غَیْرُ کَاذِبِ کیاوہ مجھے اس وجہ سے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَإِنِّى لَبَاكُ مَا بَقِیْتُ وَزَاكِرٌ مَآثِرَ قَوْمٍ مَجْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گاروتا ہی رہوں گااور ان لوگوں کی اچھا نیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں طاہر ہے۔

لَعُمْرِیْ لَقَدُ کَانَ مُرَیْدُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتُ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ
ا پی عمر کی شم بے شہر قبیلہ مرید برائی ہے الگ تھالک تھالیکن اب اس نے اپنارٹک (ہی) بدل دیا۔ لوم ریوں کے (ہے) (ان) چہرے والوں کی تو میں (بہت ہی) ندمت کرتا ہوں۔ فَحَقُ مُریْدٍ أَنْ تُجَدَّأُ نُوفُهُمْ بِشَتْمِهِمْ حَتَّ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ حَيى بِن غالبِ کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب ہے بنی مرید اس بات کے مزاوار ہو گئے

وَهَبْتُ نَصِیْبِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَرٍ وَفَاءً وَبَیْتِ اللهِ بَیْنَ الْأَخَاشِبِ اللهِ بَیْنَ الْأَخَاشِبِ الله کاس گھر کی تم جو کے کے پہاڑوں کے درمیان ہے! وفا داری کے لحاظ سے بی مرید (سے بدلہ لینے) کا اپناحق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

ہیں کہان کی تاکیس کٹ جائیں (اوروہ ذکیل وخوار ہوں)۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عور توں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے اور ان ( کے دل) کو تکلیف پہنچائی ۔ تو رسول القدم کی تیزام نے فر مایا۔ جبیبا کہ عبداللہ بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ مَنْ لِنَى بَائِنْ ٱلْاَشْرَفُ ( كعب) بن اشرف ( كى خبر لينے ) كے لئے كون ميرے آگے (ہامی) جرتا)
ہے۔ تو بن عبدالا شہل والے محمد بن مسلمہ نے كہا۔ يارسول اللہ ( مَنْ النَّیْمُ ) مِیں آپ كی خاطراس ( كام ) كے لئے
( تیار ) ہوں میں اس کوتل كر ڈ النا ہوں۔ فر ما يا فافع لُ إِنْ قَدَرْتُ عَلَى ذَلِكَ۔ اگر شہبیں اس پرقدرت حاصل
ہوجائے "تو (ابیابی) كرو۔ تو محمد بن مسلمۃ (وہاں ہے ) واپس ہوئے "اور تین دن تک اس حالت میں رہے كہ
برسدر متی كے نہ بجھ كھاتے اور نہ بجھ چتے تھے ان كا تذكر ورسول اللہ من النَّرِیُّ ہے كیا گیا "تو آپ نے انہیں بلوایا"
اوران ہے فر مایا۔

لِمَ تَرَكْتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ كَانَا بِينَاتُمْ نَے كيوں جَھوڑ ديا۔ انہوں نے كہايارسول اللہ! ميں نے الك بات آپ سے عرض تو كردى كين مجھے خبرنہيں كہ ميں اپناوعدہ پورا بھى كرسكوں گايانہيں۔

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَحَهُدُّ \_تمہارے ذیع تو صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف یا تیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوْ ا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلْ مِنْ ذَٰلِكَ. جُوتُهُ بِينِ مناسب معلوم موكهو كرته بين اليي باتين جائز بين \_

غرض اس کے قبل کے لئے محمہ بن مسلمۃ اور سلکان بن سلامۃ بن وقش جو بنی عبدالا شہل میں سے سے اور ان کی کئیت ابونا کلی تھی اور وہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن وقش عبدالا شہل ہی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معاذ بنی اشہل ہی کے 'اور بنی حارثہ میں سے ابوعس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور ابونا کلہ سلکان بن سلامۃ کو دشن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پنچے اور گھنٹہ بھر (تک ) اس سے (ادھر ادھر کی) با تبی کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار مناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوں اے ابن اشرف میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میر کی بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس خض کا آتا ہارے رہے ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے اس کی وجہ سے عرب ہمارے دشن ہو گئے ہیں اور ہاری را ہیں ایک کہ (ہمارے ہیں (لیعنی سب مل کہ ہمارے فالف ہو گئے ہیں )۔ اور ہماری را ہیں منقطع ہو گئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہو رہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری بی حالت ہو گئے ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہو رہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری بی حالت ہو گئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہو رہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری بی حالت ہو گئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر باد ہو رہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری بی حالت ہو گئی ہیں یہاں تک کہ جم اور ہمارے بال بیچ آئی ہیں۔

کعب نے کہا میں الاشرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ! نجد اس میں (اس سے پہلے بھی) یہ بات بھی کو جتا تارہا ہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا میں چا ہتا ہوں کہ پھی غلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( کچھ نہ کچھ) رئن رکھیں گے اور تیر ہے بھرو سے کے قابل کام کریں گے۔ (لیکن) اس میں تو کچھ احسان بھی کرنا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رئن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میر سے ساتھ اور میر سے دوست بھی ہیں جن کی را میں میری رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لاؤں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس میں بچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے ہاں کہ انہیں تیرے پاس لاؤں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس میں بچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے پاس (اتنے) ہتھیا رز ہن رکھیں گے جن سے اس کی قیت پوری ہو سکے۔ (اس طرح) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر (لگائے) آئیں تو یہ چو تک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری خبر سائی اور ان سے کہا کہ جب وہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ منظمی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہ اس نے کہا کیاتم لوگ میر ہے پاس اپنی عورتوں کورہن رکھو گے تو انہیں نے (بینی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیر ہے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالا نکہ تو اہل یثر ب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیا اینے بچوں کورئن رکھو گے۔

ابن این این این این این نه به که سے تو ربن زید نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس میں میں کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منالی نظامی بینے ویا بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منالی بینے میں بھیج ویا اور فر مایا:

إِنْطَلِقُوْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''الله کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فرما''۔

اس کے بعدرسول اللہ کا گھیے ہیت الشرف تشریف لائے اور وہ چاندنی رات تھی وہ سب چلے اور اس کی گڑھی تک پہنچے گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آواز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑ ابی زمانہ ہوا تھا (آواز ن کر) اپنے لحاف میں سے نکل پڑا اتو اس کی عورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آدی ہواور جنگی لوگ ایسے وقت نیخ نہیں اتر اگر تے ۔ اس نے کہا یہ ابونا کلہ ہے۔ اگر مجھے سوتا یا تا تو بیدار نہ کرتا۔ اس کی عورت نے کہا بخدا مجھے اس کی آواز میں شرارت معلوم ہور ہی ہے راوی نے کہا کہ کعب کہنے لگا جوان مردتو وہ ہے جو نیزہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر الوران کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر الوران کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے

ر ہے۔ پھرانہوں نے کہااے ابن اشرنشعب العجورتک چلنے کے لئے کیا تمہارے پاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کاباتی حصدوباں بات جیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلتے ہوئے نکلے اور تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ہے زیادہ مجھی کوئی رات میں نے نہیں دیکھی۔ پھر پچھ دریہ چلے اور دوبارہ وییا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو ئیا۔ پھر پچھ دیر چلے اور وہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو ماروان سمھوں نے اس پر ضربیں لگائیں ( نگر ) ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں اور کچھ کارگر نہ ہوئیں مجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تلواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپنی چھری یا د آئی جومیری تلوار ہی میں تھی۔ میں نے اے لیا اور اس دشمن خدانے ایک الیمی چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس پر آ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر پوری قوت سے کام لیا یہاں تک کہ وہ ناف سے نیچے کے جھے تک پہنچے گئی اور دشمن خدا گر پڑااورالحارث بن اوس بن معاذ بھی زخمی ہو گئے۔ان کےسریا پاؤں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تلواریں لگی تھیں۔ کہا کہ پھرہم چلے اور بنی امیہ بن زیداور بن قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر سے ہوتے ہوئے حرۃ العریف تک چڑھ گئے۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس پیچھے رہ گیا اورخون بہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در پھر ہے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہمارے یاس پہنچے گیا۔کہا پھرتو ہم نے اس کواٹھالیااور رات کے آخری حصے میں اس کو لے کررسول الله مُنْاتِیْتِمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپکوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپکو وشمٰن خدا کے قتل کی خبر سائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پرلب ( مبارک ) لگا دیا اور وہ اور ہم سب اینے اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے مبلح کی ( تو دیکھا کہ ) اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔ وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرلگا ہوا تھا۔

ابن اتخل نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے پیشعر کیے۔

فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَغُبُ صَرِيْعًا فَذَلَتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ وَمُنْهُمْ كَعْبُ صَرِيْعًا فَذَلَتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ وَ اللَّهُ وَلِيلَ آخِرَ اللَّهُ عَلَى النَّفير ذَليل مَو عَنِي النَّفير ذَليل مَو عَنِي ...

عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَتُهُ بِأَيْدِيْنَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُوْرُ وه و بال بتصليوں كے بل پڑا تھا اور ہمارى ہاتھ كى بر ہند تيز (تلواريں) اس پر جيمائى

سررت ابن بشام ک صدوم

بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبِ أَخَا كَعْبِ يَسِيرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَنَا الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مِنْ الله وقت الله مِنْ ا خفيه طور يركعب (بن اشرف) كي طرف چلا جار ما تفا۔

فَمَا كَرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ وَ مَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُوْرُ پس اس نے اس کے ساتھ جالبازی کی اور جالبازی سے اس کو اتارا اور (اپنی ذات پر) بھروسہ کرنے والا اور جراُت والاشخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بن النفیر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن استحق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن ابی الحقیق کے قل کے ذکر میں حسان بن ثابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْاَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزامے خیر اللہ (تعالیٰ) ہی کے ہاتھ ہے۔

يَسُرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَجًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) لئے ہوئے گھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلَّ بِلَادٍ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس تمہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید ( چپکتی ہوئی ) تیزی ہے قتل کرنے والی (تکواروں) ہے تہمیں موت (کا پیالہ) بلادیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ . 'جو) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور) جان و ال کونتاہ کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جاننے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ ان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پر بیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں کی ہے۔



### محيصه اورحويصه كاحال



ابن الحق في كما كرسول الله من في الله من الله من الله من و جال يهو د فاقتلوه .

" بہود یوں میں سے جس پرتم فتح پاؤاس کوتل کردو"۔

ائی لئے محیصة ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدم بن عامر بن عدم بن عامر

ابن سنينة پرحمله كرويا\_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن مسبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں میں تھا اور ان سے خلا ملار کھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس بھتی کو کردیا۔ اور حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محیصہ سے عمر میں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کو فل کردیا تو حویصہ ان کو مار نے گا اور کہنے گا ۔ ارے دشمن خدا کیا تو نے اس کو فل ہی کرڈالا۔ بن اللہ کو شم اس کے مال میں سے کچھنہ کچھ تیرے پیٹ میں بھی چر بی (پیدا ہوئی) ہوگی ۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے قبل کا مجھے ایسی ذات نے تھم فرمایا ہے کہا گروہ مجھے تیر نے قبل کا بھی تھم دے تو تیری گردن بھی مار دوں بھی اسلام اختیار کرنے کے لئے یہ پہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (مثل اللہ تھی اس کے اسلام اختیار کرنے کے لئے یہ پہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (مثل اللہ تو یا ہے وہ نیر نے قبل کا مجھے تیری بھی گردن مار دے کہا ہاں واللہ جس دین نے مجھے تیری بھی گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے مجھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ من مرور ایک عجیب چیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ بی نبر اے ہے۔ اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أَمِّى لَوْ أَمِرْتُ بِقَنْلِهِ لَطَبَّقُتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ قَاضِبِ مِرى مال كابنيا (ميرا بحائى) ملامت كرتا ب (اس لئے كہ ميں نے ابن سديہ كوتل كرديا حالانكهِ) اگر مجھے خوداس كے تل كا بھى حكم ديا جائے تو اس كے كانوں كے پیچھے كى دونوں ہڈياں سفيد

(چیکتی ہوئی) کا شنے والی (تکوار) سے ضرور کا ٹ دوں۔

حُسَامِ كَلُوْنِ الْمِلْحِ أُخُلِصَ صَفْلُهُ مَنَى مَا أُصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبٍ (الْسِي) تَكُوارِ ہے جونمک كے رنگ كى كى اوراس كى ميقل خالص ہو۔ جب میں اس سے وار كروں تو غلط (يزنے والى) نہو۔

وَمَا سَرِّنِيْ أَيِّنُ فَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصُولَى وَمَأْدِبِ اور جَمِعَ كَيا خُوشَى مُوكَى كَهَ الْجَمْعُ مُونَى كَاظِ سَ كَجْفِي لَكُردول اور (مير اور تير ) مونول كن درميان بعرى اور ماءربكى درمياني مسافت مو۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعر والدانی کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول للم فاق الله مخالی فی انہوں کے قریب یہودی مردوں کو گرفتار فرمایا لله مخالی فی آجب بی قریظہ پرفتے یا ہوئے تو آپ نے ان میں سے چارسو کے قریب یہودی مردوں کو گرفتار فرمایا ور بیلوگ بی الخزرج کے خلاف بنی الاوس کے حلیف تھے جب رسول الله مخالی فی گردنیں مارد یے کا عم فرمایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مار نے لگے اور اس سے انہیں مسرت ہورہی تھی۔ رسول الله مخالی فی خرمایا کہ ان پروہ بخزرجیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ان پروہ بخزرجیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ان کے چروں پر مسرت چھائی ہوئی ہے اور بنی الاوس کو ملاحظہ فرمایا کہ ان بی وہ بنی میں تھا دربی تا ہوں کے جواوس میں اور بنی قریظہ میں تھا ربنی قریظہ میں تھا ربنی قریظہ میں سے مرف بارہ آدمی باقی رہ گئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا داوس کے دودو آدمیوں کو بنی قریظہ کا ایک ایک آیک آدمی عطافر مایا اور فرمایا۔

لِيَضْرِبُ فُلَانٌ وَلَيُدَقِفُ فُلَانٌ.

"كەفلال مخص بىل كرے اور فلاں خاتمہ كردے"۔

انہیں عطافر مائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ ابھی تھا جو بنی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو یہ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول اللّٰدَ مُلَّافِیْزُم نے اجازت قمی کہوہ قربانی میں ایک سال کا بکراذ نج کریں۔اور فر مایا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيَّصَةُ وَلَيُدَيِّفُ عَلَيْهِ أَبُوْبُرُدَة.

"كەمجىمەاس كوسل كريں اورابو بردەاس كاغاتمەكردين"\_

تو محیصہ نے اس پرایسا او چھا) وارکیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مہ نے جہ اس وقت کا فرنسے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کتا تو نے کعب بن یہوذ اکوئل کر ڈ الا۔ اس نے اس ۔ حویصہ نے کہا کتا تیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کچھ چرئی پیدا ہوئی ہوگی۔ اے

# 

محیصہ تو ہڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ مجھے اس کے آل کر رہے کا ایسی ذات (مبارک) نے تھم دیا ہے کہا گروہ مجھے تیر ہے آل کا بھی تھم فر مائے تو میں تجھے بھی ضرور قل کر دوں اس کواس کی بات سے بڑا تعجب ہوا اور اس تعجب کی حالت میں وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنا رہا اور اپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح ہوئی تو وہ جہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیقی) دین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منافظ کے پاس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافظ کے پاس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے کہ تھی دیا ہے۔

ابن المحق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کا قیام بحرین سے تشریف آوری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔ اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ سے (مقام) احد میں جنگ کی۔

# تَمَّتُ

War Town